





1c1 : 345 - 7640734 Magda : 5373 - 4275449

# يباور مشرق

(معەفرېنگ ترجمەوتشرىخ)

علافة اكثر سرحماقبال

<u>فرهنگ زمه</u> پردفیسرخمیداللدشا<sup>و</sup>انمی



email:maktabahdaneyal@hotmail.com

Tel: 042 - 7660736 Mobile: 0333 - 4276640

تالیف علّاندار مرحماتبال مرحماتبال مرحماتبال مرحماتبال مرحماتبال مرحمات مرحمات

مَنْ الْمُنْ ا

email:maktabahdaneyal@hotmail.com

بيار مشرق

# يباور مشرق

فارسی (معەفر ہنگ'تر جمہ دتشریح)

وقبآل



## بيام مشرق

#### تمهيد

" پیا مِشرق" کی تعنیف (23-1922ء) کا سلسلہ 1918ء سے شروع ہوکر 1923ء میں قتم ہوا۔ بیدہ زبانہ ہے جب امیر امان اللہ خان سابق محران انعانستان ہندی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز ہے ہوئے تھے۔ امیر موصوف اپنے باپ امیر حبیب اللہ خان کے احد 1919ء میں تخت نثین ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلانِ جنگ کردیا۔ وہ اس لئے کہ افغانستان کی خارجہ ساست انگریزوں کے زیر اثر تھی اور امیر موصوف اسے فلائی تصور کرتے تھے۔ انگریزوں نے پہلے معر کے میں فلست کھائی۔ اور ساست انگریزوں نے پہلے معر کے میں فلست کھائی۔ اور افغانستان سے مسلم پرتیار ہوئے ۔ اول لینٹری میں ملے مارجب ہواجس کی رو سے برطانیہ نے افغانستان کی آزادی کو تشکیم کرلیا۔ افغانستان سے مسلم پرتی موصوف نے تو می اور ملکی اصلا مات پر قوجہ دی اور شروع میں انہیں کا میابی بھی ماصل ہوئی۔ اس لئے عل مہ اقبال نے ان کی ذات سے بہت پرتی تو قوات وابت کرلیں اور ڈپٹی اس مائی تا زتھنیف کو ان سے مشوب کردیا۔ اس کے بارے میں اقبال نے ان کی ذات سے بہت پرتی کے تو میں اور ڈپٹی اس مائی تا زتھنیف کو ان سے مشوب کردیا۔ اس کے بارے میں وضا حت کرتے ہوئے آپ نے کا آپ کے دیوا جس کردیا ہے میں فرمایا:

"اس وقت ونیا میں اور بالحضوص مشرقی مما لک میں ہرائی کوشش جس کا مقصد افر اووقو م کی نگاہ کو جغرافیائی صدور سے بالاتر کرکے ان میں ایک سے اور قوی انسانی سیرت کی تجدیدیا تو لید ہو تابل احترام ہے اس بنا پر میں نے ان چنداورات کو اعلیٰ صفرت فر مافروائے افغانستان کے نام نامی سے احترام ہے اس بنا پر میں نے ان چنداورات کو اعلیٰ صفرت فر مافروائے افغانستان کے نام نامی سے

منسوب کیاہے کہ وہ اپنی نظری ذہانت و فظانت ہے اس تکتے ہے بخو لی آگاہ معلوم ہوتے ہیں اور افغانوں کی تربیت انہیں خاص طور پر مدّز نظر ہے۔ اس عظیم انشان کا م میں خدا تعالی ان کا حامی و ماصر ہو''۔

علامدا قبال نے اس پیشکش میں خلوص کے ساتھ ملی ' ذہبی اور سیا تیاتر قی کا پر وگرام مرتب کر کے امیر موصوف کی خدمت میں پیش کیا تھا۔اگروہ اس کوملۂ نظر رکھتے تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوجاتے۔ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے پڑھنے کی زحمت گواراتہیں کی۔لیکن علامدا قبال نے اپنا فرض اوا کرتے ہوئے تھا کتی ومعارف بیان کردیئے۔

بيت كش كا تجزيه ....: اس پينكش ش سات بندي - پهلے بندي شاعر فے ابنا مدعا بيان كيا ہے - دوسرے بند مى گوئے ہے ابنا مواز شكرتے ہوئے اپنی قوم كی گوتا ہ نظرى كا شكوه كيا ہے - تيسرے بندي مسلمانا ب عالم كی حالت زار كا نقشہ بيان كيا ہے - آخرى شعري اس بند كى دوح ورج ہے -

#### درمسلمان شان محبو بي نما عد خالدٌ وفاروق واليو بي نما ند

چوتے بندیں مدور سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس بند کے آخری شعریں وہ نصب اُلھی مقرر کیا ہے جسے ہر مسلمان فرہا زوا کو مدنظر دکھنا چاہئے تا کہ وہ لمت کے لئے سر مالی قوت بن سکے۔ پانچویں بندیں اس حقیقت کوواش کیا گیا ہے کرتر تی کے لئے حکمت اور دولت ضروری ہے۔ چھٹے بندیمی محدوس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ارکا ان دولت کے استخاب میں بہت وانائی سے کام لیما چاہئے۔ ساتویں بندیمی محدوس کو اصلاح باطن کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر شالب فقر پیدائیس ہو سکتی۔ شائب فقر کے بغیر ایک مسلمان حکم ان اور چنگیز یا بنا کویش کوئی فرق نیں ہے۔

اگردہ خلوص نیت ہے گل کرتا تو آج افغانستان کی حالت پچھاور ہوتی۔ (خطاب کامضمون اور انداز نہایت دکش اور پلینے ہے)۔ بیقسیدہ نہیں بلکہ اس کے لئے تھیجت نامہ ہے۔۔۔۔۔

### وبياجه

" پیام مشرق" کی تصنیف کا محرک جرمن" محکیم حیات گوشخ" کا "مغربی دیوان" ہے جس کی نسبت جرمنی کا اسرائیلی شاعر ہا کتا

" بياك گلدست مقيدت ب جومغرب في مشرق كو بهيجاب .....

اس دیوان ہے اس امرکی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سردر وجانیت سے بیزار ہوکر مشرق کے بینے ہے حرارت کا مثلاثی ہے"۔

کو کے کا بیمجوعدا شعار جواس کی بہترین تصانیف ہے ہورجس کواس نے خود ' ویوان' کے نام مے موسوم کیا ہے کن اثرات کا نتیجہ تھااور کن عالات میں لکھا گیا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لئے بیضروری ہے کہ مختصر طور پراس تحریک کا ذکر کیا جائے جس کو المانوى ادبيات كى تارئ من "تحريك مشرقى" كينام سه يادكرتي بير ميرا قصدتها كداس ديا بي من تحريك فدكور يركى قدر تقصیل ہے جحت کروں گا تگر افسوں ہے کہ بہت سامواد جواس کے لئے ضروری تھا ہندوستان میں دمتیاب نہ ہوسکا۔ بال ہورن تاریخ ادبیات ایران کے مصنف نے اپنے ایک مضمون میں اس امر پر بحث کی ہے کہ کوسے کم عصد تک شعرائے فارس کاممنون ہے۔ لکین رسالہ ناروائڈ سود کا و منبرجس بیں مضمون ند کورشائع ہوا تھا نہ ہندوستان کے کسی کتب خانے سے ل سکانہ چرمنی ہے۔مجبور آاس و يباهي كى تاليف مين يكه تو گزشته مطالعه كى ياد داشت ير بحروسه كرتا بهول ادر يحد مسنر چارلس ريمى ك مختصر تكرنهايت مفيد اور كارآمه

رسالے پر جواتبوں نے اس موضوع پر تکساہے۔

ابتدائے شاب ہی ہے کو یخ کی ہمہ گیر طبیعت مشر تی تخیلات کی طرف اکل تھی۔ مثر اس برگ میں جہاں وہ قانون کے مطالعہ می مصروف تھا۔اس کی ملاقات بڑس کٹریچ کی مشہوراور قابل احرّ ام شخصیت ہرؤر سے ہوئی جس کی صحبت کے اثر ات کو گوئے نے خودا بے سوائے میں تسلیم کیا ہے۔ ہر ڈر ڈاری نہ جانیا تھالیکن چونک خلاقی رنگ ہیں کی طبیعت پر غالب تھا اس لئے سعدی کی تصانیف ے؛ نہایت گہری دلچین تھی۔ چنا بچے ''محستان' کے بعض حصول کا اس نے جرمن زبان میں تر جمہ بھی کیا ہے۔خواد حافظ کے رنگ ے اے چندان لگاؤن تھا۔ اپنے معاصرین کوسعدی کی طرف توجد دلاتے ہوئے لکھتا ہے' عافظ کے رنگ میں ہم بہت بجھ نفسرائی كر ميك\_اس وقت سعدى كے تلكذ كى ضرورت ب "كيكن باوجوداس ولچين كے جو برؤ ركوشر تى لنزيج سے تھى اس كے اپ اشعار اور دیگر تسانف پرمشر قی لٹریچر کاکوئی اثر معلوم نہیں ہوتا ۔ ملی بدا القیاس کوئے کا دوسرا معاصر هنر بھی جومشر قی تحریک کے آغاز سے بہلے بی مریکا تھا۔ مشرقی اثر ات ہے آزاد ہے۔ کواس بات کوفراموش نہ کرنا جاہے کہ اس کے ڈراما' ' تو ران دخت' کا بلاث مولانا فلای کے افساند وخریا وٹا واقلم جہارم (منت بیکر) سے لیا گیا ہے۔جس کا آغاز مواد تانے اس شعرے کیا ہے۔

> "كفيت كر جمله والديب روى بود شمرے بہ تیکوئی چو عروال

۱۸۱۲ء یل فان جمر نے خواجہ حافظ کے دیوان کا پر داتر جمد شاکع کیا اور ای ترجے کی اشاعت ہے جمن او بیات میں ستر لی تخویک آشا عند ہوگا ہے جمن او بیات میں ستر لی تخویک آشا نہ ہوا۔ کوئے کی جمر اس وقت 65 سال کی تھی اور بیدہ و زمانہ تھا جب کہ جمن قوم کا انحطاط ہر پہلو ہے انتہا تک بیٹی پیکا اس کے تھا۔ ملک کی سیاس تحریک عام ہنگا سا آرائیوں سے بیڑار ہوکر اس کے تھا۔ ملک کی سیاس تحریک عام ہنگا سا آرائیوں سے بیڑار ہوکر اس کی ہے تاب اور بلند پر واز روح نے مشرق فضا کے اس کے تخویل میں اپنے لئے ایک نشیمان تلاش کرلیا۔ حافظ کرتم نے اس کے تخیلات میں ایک بیجان تقیم بر پاکر دیا۔ جس نے آخر کا د''مغربی ویوان'' کی ایک پائیدادور مشغل صورت اختیار کی گرفان ہیم کا ترجمہ کوئے کے لئے تعلق کر جمہ کوئے کے لئے تعلق کی تعلق مورت اختیار کی گھرفواجہ کے اشعار کا کا ترجمہ کوئے کے لئے تعلق ایک کی تھا ہے۔ دہ تی اور آزاد ترجمہ معلوم ہوتی ہا دربعض جگراں کی قوت تخیل کی خاص معرم کے اثر ہے ایک بی شاہراہ پر پر اگر زندگی کے نہا ہے۔ دی تی اور سائل پر دوشن ذالتی ہے۔ کوئے کا مشہور سوائے نگار' میل ہوتی '' لکھتا ہے۔

" بلبل شیراز کی نفیہ پردازیوں میں گوئے کواپی بی تصویر نظر آئی تھی۔اس کو بھی بھی ہواتھا کہ شاید میری روح ہی حافظ کے بیکر میں رہ کرمشر تی کاسرز بین میں زندگی ہم کر بیکی ہے۔ وہی زیمی سرت، وہی آسانی محبت، وہی سادگی، وہی جوش وہی اور میں اور دہی قیود ورسوم ہے آزادی، غرضیکہ ہر بات میں ہم اے حافظ کامش بیاتے بیس جس خرح حافظ کے بظاہر سادہ الفاظ میں آیک بیس جس خرح حافظ کے بظاہر سادہ الفاظ میں آیک بیس جس خرح حافظ کے بظاہر سادہ الفاظ میں آیک بیس جس خرح حافظ کے بظاہر سادہ الفاظ میں آیک بیس جس خرح حافظ کے بظاہر سادہ الفاظ میں آیک بیس جس خرح حافظ کے بھاہر سادہ الفاظ میں آیک جہان میں آباد ہے ای خرح کو بیس اختہ بن میں بھی تھا تی واسر ارجلو وافر وز بیس دونوں نے امیر وغریب ہے خراج تحسین بھیاں میں کیا۔ دونوں نے امیر وغریب ہے خراج تحسین وصول کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے وقت کے بیساختہ بن میں بھی تھا تی واسر ارجلو وافر وز بیس دونوں کے امیر وغریب نے وقت کے بھی میں الشان فاتحوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کیا ( یعنی حافظ نے تیمور کسکو اور کو کے نے نہولین کو ) اور دونوں عام تبابی اور بربادی کے زمانے میں طبیعت کے اندرونی اظمینان وسکون کو کھوظ رکھ کر اپنی فدیم تر نم ریزی جاری کھی میں کامیاب دے "۔

ا خواجہ ما فظاور تیمور کی طاقات کی روایت سی نیس معلوم ہوتی کیونکہ فواجہ کا انقال تیموری کی شیراز سے پہلے ہو چکا ہے۔

اک سلسلے میں میں نے گوئے کے مشہور معاصر ہائٹا کا ذکر اُراد تا نہیں کیا۔اگر چاس کے مجموعہ اُشعار موسوم ہے''اشعار تازہ'' میں نجی اثر نمایاں ہے اور محمود وفر دوی کے قصے کو بھی اس نے نہایت فولی ہے تئم کیا ہے تا ہم بحیثیت جموعی مشر تی تحر تعلق نہیں اور اس کی رائے میں گوئے کے''مغربی دیوان'' کے سوائے جرمن شعرا کا مشرقی کلام کوئی بڑی وقعت نہیں رکھتا۔لیمن مجمی جادو کی گرفت سے جرمنی کے اس اَ زادہ روشاعر کا ول بھی فٹی نہ سکا چنا نچہ ایک مقام پراپنے آپ کو عالم خیال میں ایک ایرانی شاعر تصور کرتے ہوئے جس کو جرمنی میں جلاوطن کر دیا گیا ہولکھتا ہے۔

''اے فرد دی!اے جامی!اے سعدی! تمہارا بھائی زندان غم میں اسر شیراز کے پھولوں کے لئے رُوپ رہا ہے''۔ کم در ہے کے شعرا میں خواجہ حافظ کا مقلد ڈومر ، ہرمن سٹال ،لو دیکے ، سٹا نگ لٹو ،لنٹ بولڈ اور فان شاک بھی قابل ذکر ہیں۔

م الرسب سے سور اس وہیں وہیں اور ہیں اور ہور ہور ہوتا ہے ہوئیا بات ہو ہرت ہولد اور قان سا ک ہی کا مال و کر ہیں۔ موخر الذکر علمی دنیا میں اونچا پارید دکھنا تھا۔ اس کی تظمیس قصہ انصاف جمود خز نوی اور قصہ ہاروت و ماروت مشہور ہیں اور بحیثیت جموعی اس کے کلام میں عمر شیام کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔لیکن مشر تی تحریک کی پوری تاریخ لکھتے اور جرس اور ایرانی شعرا کا تنصیلی مقابلہ کر کے جمی اثر ات کی تیجے وسعت معلوم کرنے کے لئے ایک طویل مطالعہ کی ضرورت ہے جس کے لئے ندوقت میسر ہے نہ سامان ممکن سے مختصہ بن کسید و دورت ملے معرفیت تا قوت رہا ہے۔

ہے کہ بیختعرسا خاکہ کی نوجوان کے دل میں شخفیق ویڈ قبق کا جوش پیدا کر دے۔

'' بیام مشرق' کے متعلق جو''مغربی دیوان' ہے سوسال بعد لکھا گیا ہے بھے بچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاظرین خود اندازہ کرلیں گے کہ اس کا مدعا زیادہ تر ان اغلاقی نم بھی اور فی حقائق کو چیش نظر لانا ہے جن کا تعلق افراد واقوام کی باطنی تربیت سے ہے۔ اس سے سوسال چیشتر کی جرمن اور مشرق کی موجودہ حالت میں بچھ نہ بچھ مما نکت ضرود ہے لیکن حقیقات یہ ہے کہ اقوام عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا سجھ اندازہ ہم محض اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خوداس اضطراب سے متاثر ہیں ایک بہت ہوئے روحانی اور تمدنی انتظاب کا چیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کے قریبا ہم پہلوسے فٹا کر دیا ہے اور اب تبذیب و تدن کی خاتمتر نظرت زندگی کی گرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے دہنے کے لئے ایک ٹی و نیاتعمر کررہی ہے

جس کا ایک دھندلا ساخا کہ جمیں حکیم آئن شائن اور برگسان کے تصانیف میں ملتا ہے۔ یورپ نے اپنے علی اخلاق اور اقتصاد کی

نصب انعین کے خوفا ک شائج اپنی آٹھوں ہے دیکھ لیے جیں اور سائز یفٹی ( سابق وزیر اعظم اطالیہ ) ہے ' انحطا فرنگ' کی دلخراش
واستان بھی میں بی ہے لیکن افسوس ہے کہ اس کے محتور سائر کر قد است برست مدیر بن اس جرت انگیز انقلاب کا بھی انداز و نہیں کر سکے
جوانسانی ضمیر میں اس وقت واقع ہور ہا ہے۔ خالص او بی انتبار ہے و کی جس تو جگ تقیم کی کوفت کے بعد یورپ کے تو اسے حیات کا
اضحال لیک بھی اور پختہ او کی نصب العین کی نشو وتما کے لئے نا مساعد ہے۔ بلک اندیشہ ہے کہ اقوام کی طبا تھی بروہ و نرسودہ ، ست رگ
اور ان کا بھی کی دشوار یوں ہے گریز کرنے والی جمریت عالب ند آجائے جوجذ بات قلب کو افکار و ماغ ہے متمیز نہیں کر سکق – البت اس میک مفر لی تہذیب کے مناصر میں ایک تھی مفر معلوم ہوتا ہے اور اس کی دجہ شاید ہے کہ یہ طک تدیم روایات کی زنجیروں سے آزاد ہے
اور اس کا اجتماعی وجد ان نے اثر اس وافکار کو آسانی ہے قبول کر سکتا ہے۔

مشرق دور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی مسلسل فیند کے بعد آئے کھوٹی ہے مگرا توام شرق کو بیصوں کر لیما جا ہے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی تھم کا انقلاب پیدائیس کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گیرائیوں میں انقلاب نہ ہواور کوئی نئی دنیا خارتی وجود افقیارٹیس کر سکتی جب تک کہ اس کا دجود پہلے انسانوں کے خمیر میں مقتل نہ ہو۔ فطرت کا بیائل قانون جس کو تر آن نے پات اللّٰے لَا بُسُفَ بِیْرُ مَا بِفَوْمِ مُنْفَی بُفَ بِیْرُ واسًا بِانْفُ بِسِهِمْ کے سادہ اور بُلِخ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے فردی اور اجتماعی دونوں پہلودی پر عاوی ہے اور میں نے اپنے فارس تصابیف میں ای صدافت کو مدتظرر کھنے کی کوشش کی ہے۔

اس وقت دنیا میں اور بالخصوص مما لک مشرق میں برائی کوشش جس کا مقصد افراد واقوام کی نگاہ کو جغرانی حدود ہے بالاتر کر کے ان میں ایک مجیحے اور قو کی انسانی سیرت کی تجدیدیا تولید ہو ، قائل احترام ہے۔ ای بنا پر میں نے ان چند اوراق کو اعلیٰ حضرت فرما تروائے افغانستان کے نام بالی ہے منسوب کیا ہے کہ وہ اپنی فطری ذہانت و فطانت ہے اس کتھے ہے بچو کی آگاہ معلوم ہوتے میں اور افغانوں کی تربیت آبیں خاص طور پر مدِ نظر ہے۔ اس عظیم النتان کام میں خدا تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔

۔ آخر میں اپنے دوست چودھری محد حسین صاحب ایم اے کا سیاس گزار ہوں کہ انہوں نے'' پیام مشرق' کے مسودات کو اشاعت کے لئے مُر تنب کیااگر دومیدز حمت گوارانہ کرتے تو غالبًا اس مجموعے کی اشاعت میں بہت تعویق ہوتی۔

اقبآل



## مقشك مسك

ا قبال نے اپنی تمام تصانیف میں صرف دو کمآبیں پر دیبا چہ لکھا اکیک ' اسرار خودی' اور دوسری بی' ' پیام مشرق'' جوزیر نظر ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ بھی دو کمآجیں اُن کی نظر میں اس لا اُن تقیس کہ وہ خود ناظرین ہےاُن کو متعارف کرا کمیں \_

'' بینیم مشرق '' (۱۹۲۲-۱۹۶۱ء) میں ٹاکع ہوئی۔ بید دوسری کتاب ہے جس کا دیباچہ منصف نے خود لکھااور اب تک اصل کتاب
کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔ کتاب کا دیباچہ جرئن ادب میں شرق تح یک سے شعلن ایک عمد ہ بحث پر مشمل ہے۔ بیر مضمون مفیداور پر از
معلو بات ہے۔ بیر کتاب المانوی شاعر کو سے کے بیام مغرب کے جواب جس کھی گئی۔ گو سے نے مشرقی ادبیات کا مطابعہ کی تھا۔
باکھنوس مولا ناروم سے اس نے کائی فائدہ اُٹھایا۔ لیکن ان کے فلفہ کے بہت سے مصول سے انفاق نیس کیا اور اپنی ساری کوشش بے
بالمحضوص مولا ناروم سے اس نے کائی فائدہ اُٹھایا۔ لیکن ان کے فلفہ کے بہت سے مصول سے انفاق نیس کیا اور اپنی ساری کوشش بے
باجہنوس میں مرف کردی کہ مغرب بی آئ کی دنیا کے مسائل کوش کرنے کی طرف رہنم نی کرسکتا ہے۔ اس سے علا ساقال کے
جذب کی کوشس مینی اور انہوں نے کو منظ کی تر دید کرتے ہوئے ٹابت کیا کہ جس علم ہے آئ مغرب فیض اُٹھار ہائے وہ مشرق کا اور
خصوصاً مسلمانوں کا ورشہ ہے۔

اس کتاب کا انتشاب افغانستان کے لیک سابق فر ماز دا امیر امال القد خال نیاری ہے کیا گیا ہے ۔۔ خطاب کامضمون ادر اعداز نہایت دلکش اور بلخ ہے۔

یہ کتاب بلاشبہ جاوید نامہ کے بعد ' قبال کی مشکل ترین تصنیف ہے کیونکہ اس میں انہوں نے وہ حقائق اور معارف بیان کئے ہیں جن کا تعلق افراد اوراقوام کی ہاطمی تربیت ہے ہے۔ میہ کتاب یا چے حصوں میں مقتم ہے۔

(۱) پہنے حصہ میں جس کا نام 'لار کور'' ہے رہا میات درج کی ہیں اور ان میں قلف کے اوق مسائل ظم کے ہیں ان مسائل میں
وحدت الوجود کا مشکر سب سے زیادہ مشکل ہے اور جب تک اس مسئلہ کے مبادی اور اصوں موضوع ہے واقنیت شہور اس
رہا عمیات کا محصنا بہت زیادہ دشوار ہے ۔ اس ھے میں ۱۲ اربا عمیاں 'لولۂ طور'' کے عنوان سے لتی ہیں ۔ بیڈ یا عمیاں جنہیں
بہتر ہوگا کہ دو بیتیوں کا نام دیا جائے ۔ سبک شعر کے اعتبار سے بہا طاہر عربین کی بیروی میں کئی گئی ہیں 'زبان و بیان کی
خریوں اور مطالب و معالی کی ندولوں کے لحاظ ہے بیدو بیتیاں کلام اقبال کا بے نظیر حصہ بین علام کی زبان نے مظیم افکار
کے مخمل ہوئے میں حس توت کا ساتھ ان محضرتر انوں میں دیا ہے وہ کہیں اور ش بید کم نظر آ ے ۔ البتدا قبال بابا طاہر ہے اس

عاظ ہے ہانکل مخلف میں کہ علامہ کے موضوعات طاہر کی طرح عاشقان نہیں ملکہ زیادہ تر فلسفیانہ اور عار فانہ ہیں یہ میہ فلسفہ زندگی کے اسرار اور معدن حکمت کے توہر ہائے آبدار ہیں۔

(۱) سنتاب کا دوسرا حصہ 'افکار' کے ام ہے شروع ہوتا ہے۔جس میں اکثر' انواع خن مثلاً قطعہ مثنوی مسمط ' زکیب بنداتر جیج بند مشزاد اورتصیده وغیره پرطن آ ز مالک کی گئے ہے۔ اقبال نے خدا انسان اور کا نئات ہے متعلق مسائل پراہیے نائج افکار ٹاعران مدار میں پیٹن کئے ہیں۔ جن کےمطابعہ سے میمعلوم ہوسکا ہے کہ انہوں نے زیر کی کوئس زاو یہ نظر سے دیکھا۔اس حصہ میں جبیبا کہ قدرتی بات ہے دشوارتظموں کے پہلو میں چند آس ان تظمیس یا کی جاتی ہیں' لیکن علمی نکات ان میں بھی موجود ہیں۔ یہ نتلف آ ہنگوں پر شمتل چھوٹی بڑی منظو مات ا قبل کی فکر فن کا اعلیٰ نمونہ ہیں ۔اس جھے کی اکثر نظموں میں انسان کی بنیا دی صلاحیتوں میرروشی ڈالی کی ہے اور فلسفہ حرکت کو بالخصوص موضوع بحث بنا کرزندگی کے ایرتقائی سراحل کی توشیح کی گئی ہے۔ اتبال نے انسانی حرکت اور ارتقاء کومفر لی فلفوں کے برتقس عشق اور اس کے سوز و مکداز کا جنچو قر ارویا ہے۔ عشق کے منوان ہے ایک ظم میں فرماتے ہیں ۔

جز عشق دکانے ندارم يروايخ لمايض تدارم از جلوۂ علم ہے نیازم سوزم گریم تیم ، گدازم '' عمت وشعر'' کے عنوان سے ایک قفعہ نہایت پر معنی اور قابل توجہ ہے جس میں مشرق کے عظیم ملٹ فی یوعلی کوشش و تحمت سے تعبیر

کیا ہے اور روی کوشش و وجدان ہے 🔔 اورردی و ال دوجدان سے ہے۔ او علی شرر غبار ناقد عم وسیت رومی این فروتر رفت و تا گویر رسید آل گرداید چوخس مزل گرفت

> حق اگر سوزے عارو حکمت است شعر میگرد دچو سوز از دل گرفت

(٣) تير إحد جس كاعنوان" من باتى" ئے -٣٥ غرايت برشتل ہے -جس كى زبان كى سلاست ترخم ريز اور معوى اللاشت وجد انگیز ہے۔ بیاس کتاب کا سب سے زیاوہ دکش حصہ ہے۔ ان غز لوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زبان اور انداز بیان میں جا قط اورنظیری کا رنگ جھلکا ہے اور ان کے مضمین میں بیدل اور غالب کی ہی بلندی نظر آتی ہے۔لیکن شاعر کی انفراویت ہرغزل سے نمایاں ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہا قبال نے غزلوں میں بھی جابجاا پیے مخصوص فلسفہ حیات کی تبلیغ ک ہے۔ ' مے یا تی'' کا منوان حافظ کے اس شعر سے اقتباس ہے ۔

بده ساتی مئی باتی که در جنت نخوای یافت کنار آب رکنا یاد و گلکشت مصلی را <sup>مل</sup>

ال البيام شرق على وام الا ووساع ١٩٢٥ و عن ١٩٧١

سے "دیوان ماذا" امیر کبیر رتبران ۱۳۳۷ می ۱۹

(۱۳) '' بید م شرق' کا چوتھا حصہ' نکش فرنگ' کے نام ہے موسوم ہے بیدہ میام ہے جوا قبال نے مشرق کی طرب ہے مغرب کو

بیجا ہے سبک شن کے اعتبار ہے اس جے کی غزلیں بھی زیادہ تر حافظ کی بیروی میں بیل ۔ اِس جے میں ستعد دقطعات مختلف

میکو ل اور گونا گول عناوین کے قت درج بیں جن میں شوپن بار میٹھے ' ٹالٹ ٹی ' کارل مار کس کیسن بیگل روی ہر گسان ا مزدک آ کمین شا کمین اور کا نے وغیر ہم کے افکار کو بالا مختسار بیان کیا ہے۔ حکمات مغرب کے افکار پر تنقید کی ہے۔ اور بید اس کماب کا مب سے زیادہ مشکل حصہ ہے۔ اس کی وجہ بہ بھک پڑا ہے والا اِن حکماء کے افکار ( المسف ) ہے آگاہ نہو' تنقید سے لطف اندو رئیس ہوسکا۔

(۵) یا مج سی صدیمی جس کاعنوان "حرده" بنامهون نے چند تطعات اور چند متقرق اشعار (ایابت) درج کے جیں۔اس حصد
 کی خصوصیت میر بے کہ عکیمان تکات کوظر بھا ندا تدار جی چی کیا ہے۔ بحیثیت مجموی بیاس کتاب کا آسان ترین حصہ ہے۔
 " بیام مشرق" کے پہلے ایڈ بیٹن پر بیاعتر اض کیا گیا تھا کہ اس میں اہل جم کوئی کیوں مخاطب کیا گیا ہے اور جم کی ہی بہتری کیوں جانی گئے۔ چنانچہ دوس سے ایڈ بیٹن بی اس اعتراض کے چیش نظر آپ نے صفحہ الال پر بیا بہت لکھ دی۔

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ

چودھری محمد سیں کے بقول دومرے اٹھ بیشن میں پچھا اونظموں کا اضافہ بھی گیا تھا۔ اس کتاب میں وہ معارف بیان کئے گئے ایں جوافراد اور اقوام کی باطبی تربیت ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں قوموں کے زوال اور انسر دگی سیاست حاضرہ کی فریب کار بوں اور بورپ میں انسانسیت کی ٹی بلید کئے جانے کے ذکر کے ساتھ ساتھ تنجیر فظرت میاا دیآ دم' فکار ابھی آو دم کا جنت سے نکالے جانے کا منظر اور قیامت کا قصہ فلسفیانہ انداز میں پڑیٹی کیا گیا ہے۔ بہار کی آ مہ' کشمیر اور مغربی فلاسٹروں کے خیالات کواسپ الفاظ میں پڑیٹی کیا گیا ہے۔ اور باعزت اور کا میاب زندگی گڑارتے کے متعلق بھی اشعار درج کئے جیں۔

پيام مشرق پرايک نظر \*

'' پیامِ مشرق ' ۹۲۳ میں ثالث ہوئی بعن اس دور میں جب مغرب کی استعاری طاقتیں مشرق کواپنی بینما کری کا ہدف بنائے ہوئے تھی سازامشرق ایک بجیب آشفتگی بدعائی اور پر بیٹائی کا شکار ہور ہا تھا۔ سیا کا اور اجھا گی زوال کے ساتھ ساتھ مغربی مادیت کے اثر سے مشرق کے پرٹور اُئن پر اتد میر سے بی اند چر سے چھار ہے تھے۔ اور انسان ان اند چروں کی آڑی میں بزی ہے دریاں سے انسانی تا موں کا پردہ چاک کرد ہا تھا۔ ملت اسلامے فیروں کے پنجہ کہ تنظ میں پڑ کرمصائب و آٹام میں جٹلا ہوگئی۔ انسانی تا موں کا ایک وداور فیر فائی معوی اور مشرق کی بیداری کے لئے اقبال خودی یا استحکام ذات کے فلسٹے کوئیش کر کے اہل شرق کوانسان کی لا محدود اور فیر فائی معوی اور

ما توداد معمون دُاكرُ سيدهما كرم ...

روحانی اقد ار سے روشاس کراچا تھا۔ پہلی جنگ تظیم کے بعد اقبال نے ایتھا می قدروں کولمح ظار کہتے ہوئے مفرب کو مادہ پرتی کے برعانی اقد ار سے روشاس کرا چا تھا۔ پہلی جنگ تظیم کے بعد اقبال نے ایتھا می قدروں کولمح ظار کرنے ہوئے مفرب کو مادہ پرتی کے بیشس ند بہب اور روحانیت کی تعلیم دینی شروع کی اور اس میدان میں وہ مشرق کا زیر دست معنوی بہلے بین کرا تھا اور ای معنویت کے رس کو اس کے انسانی رفاہ وفلاح کا واحد و راجے قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی نظمیس میں ملیات کے لقب کی ستی ہیں ڈاکٹر صاحب کی شاعری نااور نشر کشی کی تلقین کرتی ہے اور بینو دی اور زندگی کی وہ تدمز اجوں کو برف بناتی ہے اور بیافیسر دہ داوں کو برق۔

۱۱۸۱۴ء شی کو سے نے اپنے جموعہ کلام کوشعرائے مشرق کی روایت کے مطابق '' دیوان'' کا نام دیا اور'' جمرت' کے عنوان سے اس کا سرآ غار لکھنا جو مختصراً بون شروع ہوتا ہے۔

''شال'مغرب اورجنوب پریشان اور آشفته میں تخت وتاج و بر باد مور ہے میں اورسلطنوں کے یائے لرز رہے میں تو اس دوز خ سے دور بھاگ جا اور دل پذیر مشرق کا رخ کرتا کہ دہاں روحانیت کی شخشری ہوا تھے پر چلے اور تحص عشق دشراب اور آب حیات کھے زندہ کرے۔

۔ آئے کہ بھی بھی اسی راہ کا مسافر ہوں تا کہ شرق کی پاک فضاؤں بھی تم ہوکرصد یوں پیچھپے چلا جاؤں یہاں تک کہ ایک ایسے زیائے بھی بھڑنے جاؤں جس بھی لوگ خدا ہے آساتی قوائین کوز بھی الغاظ کے وسلے ہے سیکھا کرتے تھے۔

"آ كەيمى جى دىارىشرق كاسافر بول ئاكدول كاردىن كىساتھانىك ياكىزە دورصاف تقرى زىدگى بىر كرول ـ

''اے حافظ اس مغردور دراز میں ادران وادیوں کے نشیب وفراز میں ہر جگہ تیرے آسانی نفے میرے استمسقر میں اور میرے دل کے سے موجب تسکین میں'اے حافظ مقد ک! میری آرزوں ہے کہ میں سغر دھنر میں ہر جگہ تیرے ساتھ رہوں ہے''

ے سے حب حب سے ایس ہے وہ معران میں اور دورہ ہے جہاں کر اس برجہ برائے اس برجہ برائے ہیں۔

الم نیارہ گھتہ بھی جہان فیمن رہنا چاہئے کہ شرق دمخرب میں جو فیج حاکل بور ای تھی اور جس طریق ہے انسان کو انسان ہے جدا کیا جا

رہا تھا۔ وہ کو سے جیسے وہیج مشرب انساں کے لئے نا قابل تھی شرقا۔ لہٰڈائیں نے احترام آ دمیت کو فیح فار کھتے ہوئے انسان کو ایک

دوسرے سے قریب تر لانے کی زیر دست بہم شروع کی۔ چنا نچہ ' دیوان شرقی وخر لی' ایک عظیم اجما کی فلیفے کاسٹک بنیا دے جس کے

در یعے عالم انسانی کے اتن دکی جامع اور بلیخ کوشش کی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کو سے کا زمانہ قومی تعصب اور بیشلزم کی ترویج کا

رمانہ تھا جس کے خلاف کو سے کی آ فاتی اور ہمہ کیر طبیعت نے زیر دست آ واز بلندگی۔ دراسل مغرب میں سیحی تعلیما ہے کا نہیجہ ایک

دہبانی تک می شکل میں نکل چکا تھا۔ جس نے بالا ترکلیسائی حکومت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کلیسائی حکومت میں جیسا کہ یورپ

کی غربی تاریخ سے واضح ہے و بینوی امور کے سلیمانے کا خانہ خال تھا۔ شیجے کے طور پر حکومت اور کلیسائی حکومت میں جیسا کہ یورپ

کی غربی تاریخ سے واضح ہے و بینوی امور کے سلیمانے کا خانہ خال تھا۔ شیجے کے طور پر حکومت اور کلیسائی حدوم سے سے الگل مختف

بينام مشرق \_\_\_\_\_

صورتیں، ختیار کر بچکے نتے چنانچہ ای وجہ ہے لوتھ روسو میکاولی' اور بعد از ان اینٹے وغیر ہم نے کلیسائی حکومت کے خلاف ملی اور قلری بغاوتیں کیں ۔اس سلسلے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ہے

''جس وہن تم کی کا آغازلوتھراورروہو کی وات ہے ہوا۔اس نے مسیحی دنیا کی دصدت کوتو ذکرا ہے ایک الی غیر مر ہو ظاور منتشر کشرت میں تقسیم کردیا جس ہے اہل مفرب کی نگاہیں اس عالمگیر کے نظر ہے ہے کہ جوتمام نوع اٹسانی ہے حصلتی تھے۔اتو ام وملل کی عگ صدود میں اُلیے کئیں۔اس نے خیل حیات کے لئے اُنہیں ایک ہے کہیں ذیا دہ داتھی اور مرکی احساس مثلاً وطعیت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار بالاخران سیاسی نظامات کی شکل میں ہوا جنہوں نے جذبہ تو میت کے ، تحت پرورش یا تی ۔''

م کوئے نے تو میت کے پست تصور کو ہی پٹت ڈالا اور انسا نیت کی طرفداری اور انسانی برادری کو اپنا شعار بنایا۔ چنامچہاس بارے میں دمبر ۱۸۶۷ء میں اس نے لکھا

''میں جاہتا ہوں اس دیوان کوا یک آئنہ یا جام جہاں نما کیصورت دُوں اوراس میں مشرق ومغرب کوا یک دوسرے کے تریب لا کر دکھاؤں گیے''

منی ۱۸۱۵ء تی اکھتاہے ''میری آرزواور میرامقصد ہیہ کہ ٹی مشرق کومغرب کے اور ہاضی کوحال کے اور ایرانی کو جرمن کے نز دیک کروں دوران علاقوں کے لوگوں کے طرز عادات اور رسوم کوایک دوسر سے ہے آشنا کراؤں سے''

الك اورجكه كمتاب "مشرق اورمغرب الله ك ين اورشال وجنوب بحى المين

کو یے نے اتحاد اُنسانی کے اس عظیم مقتمد کے لئے ایک ''عالمی ادب کا سہارالیا۔ اس سلسلہ میں وہ اگر چہ کونا کوں اقوام کے تمدّ ن ٔ طرز فکر اور غم ہی اختیا فات سے دو چار ہوا لیکن وہ ہے سارے دیوان میں اس بنیادی تکتے پر زور دیتا ہے کہ ''مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے جدائیں اور آئیس بہرصورت ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہیے ہیں''

مُحُوتُ اس عَالَی ادب کو وجود می لائے کے لئے بور فی ادب کے تین بڑے دھاروں کیے فرانسی جرش اور انگریزی ادب کے علاوہ ہب نوی اطالوی اور قرون وسطنی کے ادب کو بھی ضروری قرار دیا تھا۔ چنانچہوہ بیشہ اس امر کی تا کید کر تار با کہ درواز کا ادب کو کھمل طور پر کھولنا جا ہے تا کہ شرق کے تظیم الثان شعرالیعنی حافظ اور سعدی بھی اس بڑم ہیں شریک ہوسکیں نے وہ اہل علم و دانش کو اس بات کی تلقین کرتا رہا کہ وہ اپنے آپ کو '' قومیت'' کی جار دیواری ہی محسوں کرنے کی بجائے اپنی نظریں آؤن فی ہاند یوں پر رکھیں اور یک دوسرے کا احرام کریں۔

دوسری بات جو'' دیوان غربی دشر تی' میں خاص ایمیت کی حائل ہے وہ تو می اور مدہبی تحقیبات سے گوئے کی شدید نفرت ہے۔ گوئے نے اپنے دیوان میں حافظ کی ففرح جس کا ایمان اور فریان ہے ہے

> آ سائش دو میتی تفسیر این دو حرف است بادوستان مروت بادشمنال مدارا محت

ریکوشش کی ہے کہ وہ حنک تعقبات کی بحائے وحدان اور منطق کواپنا شیو واور شعار بنائے۔ چنا نچیاس وجد نی رجیان اور منطقی

ل " ترف آبال" له بور ١٩٨١ء من ١٩ سي " ديوان ثر لي " ترجه شجاع الدين شفاتيران ١٣١٨ من ٢٥

ت النام ١٢٧ كالنام ١٠٠٠ كالنام ١٢٠ كالنا

ے ''دیوان حافظ''امیر کیر'خبران'۱۳۳۷\_من1۲

غلبے کی بتارہ وہ کہتاہے

''اگر اسلام کے معنی اینے امور اور اور اور اور اور اور اور اور کرنے کا نام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہی مریس سے <del>کے '</del>' مو کے کی تو دید پرتی اور حقیقت بیندی ملاحظ مواکیک دوراس کی محبوبه ماریان نے جے دوز لیخا کے نام ہے پکار اکر تا تھا گلے میں صلیب پہن رکھی تھی ۔ گو کے بیدد کھے کر سخت ہر ہم ہوا اور کہے لگا۔'' کیا حافظ شیرازی بچھے اس بدنما باد کے ساتھ اپنے شیراز میں داخل ہونے کی اجازت اور بچنے اپنے حضور میں جگہ دے گا؟ جااور خداے شرک کی اس علامت کودور پھینک دے <sup>ہیں</sup>' ا پی کلم' ساتی نامه' میں قرآن یا کے متعلق لکھتا ہے۔ ' دبعض لوگ قرآن کوقد یم اوربعض حادث تصور کرتے ہیں۔ ججھے اس راز کاعلم نیس اور ندبی میں اے جانا جا بتا ہوں کیونکہ میرا تو میں ایمان ہے کہ قر آن اللہ کا کلام ہے اور مسلما اول کے لئے بس اتناہی

مو منظ نے پینجبرعلیہ لسلام کی تعریف میں جا بجانظمیں کی میں اوراس طریق ہے کوشش کی ہے کہ شرق وفرب کے یا جی تنصیات کوشتم کرے۔ اور اہلِ معرب پر دین اسلام کی عظمت اور ہمہ میری کو واضح کرے اس نے نپولین کے ساتھ ملاقات میں اپنی نظم '' محمد' معلی الله علیه وآ ندوسکم پر تنعرہ کیا۔ نیولین نے جو حود پیغیبر سلام کا مراح تھا والٹیئر پر سخت نکتہ چینی کی کیونکہ موخر الذکر نے ''الميهُ تحد'' لكهر نبي كريمٌ كي شان مين كمتا في كي تقل \_ كويئة في النغمهُ محد'' '' برگذيده اشخاص'' '' احرت كالوال سال'اور ديگر بهت ي منظومات من حضرت في عليه السلام كي تعريف وتؤ صيف كي بي " برگزيده اشخاص" مين ده اسينه آپكو جنگ بدر كيشهدا ه عي شاركرتا ہے۔

ا قبال کو سے کے ان یا کیزہ رجحانات ہے بہت متاثر ہوا۔خصوصاً اس ٹھاظ ہے بھی اقبال کو کوسے پیند آیا کہ جن انفر وی اور اجمّا کی کیفیات کا اقبال تجزیه کررما تھا تقریباً ای تقطهٔ نظرے گوئے نے ایک سوسال چیشتر انہیں علنا نبیطور پر بیان کیا تھا۔'' بیام

مشرق 'کے آغاز میں ای حقیقت کا احتراب اقبال سے یوں کیا ہے ۔

بر دو دانائے طمیر کا کات بر دو پیغام حیات اندر ممات بر دو تحنجر صبح خند آئينه فام او بربند من بنوز اندر نيام<sup>اك</sup> '' پہام مشرق' جس بعض نظمیں ملتی ہیں جو گو سے کے'' دیوان غر نی وشرقی'' کی نظموں کا آ زاد ترجمہ ہیں' مثلاً'' حوروشاع'' جس می علامه اقبال نے زئرگی کی لائزای فعالیوں کو بیان کیا ہے اور ان کی رو سے فلسفہ ارتفاء پر بیزی کامیانی ہے بحث کی ہے میظم جواب ہے''حوروشاعز'' کا جو'' دیوان غربی وشر تی'' کے حصہ ' خلد نامہ' میں درج ہے۔اس علم میں انسانی زندگی سے دوام کوسکسل مقاصد افرین ہے تجبیر کیا گیا ہے کہ انسان بلند سے بلند ترنصب انھین کے حصول کے لئے کوشاں رہے۔ چنانچے اس کا اعلیٰ ادرانتہا کی نصب العين خدا بهونا جائے اور بس \_

تيدآل زمال ول من يئ خوب نكارى تر چو نظر قرار گیرہ یہ نگار خوبرہ ہ ہر منزلے عادم کہ بحیرم از قرادے شرر نتاره جويم ز نتاره آفآب آنکہ نہائے عارد طلهم نهليت به نگاہِ نافکیے به دِل اُمیدوارے

بيامِ مشرق \_\_\_\_\_

ای طرح '' یام مشرق' کی نظم'' جو ہے آپ 'آزاد ترجہ ہے 'نخمہ کھ' کا جس میں اقبال کے قول کے مطابق المائی شاعر نے زندگی کے اسلام کی نیا ہے کہ دسین اسلام زندگی کے اسلام کی نیا ہے کہ دسین اسلام زندگی کے اسلام کی نیا ہے کہ دسین اسلام نے کس طرح پر انی رسوم وقیو دکو تو ذکر ہال و دونت اور رنگ ونسب کے امتیازات کو تابود کیا۔ بندہ وا آقا کی تیز کوئتم کر کے انسا نیت کو مساوات کے تیتی اور فطری اصولوں سے دوشناس کیا۔ حزید یہ کہ اسلام میں کسی تنم کے جمود فکری کی تیجائش ہیں۔ بلکہ وہ زندگی کے مساوات کے تیتی اور فطری اصولوں سے دوشناس کیا۔ حزید یہ کہ اسلام میں کسی تنم کے جمود فکری کی تیجائش ہیں۔ بلکہ وہ زندگی کے نیے نام فاصول سے دو بدور ہتا ہے اور آئیں ہورا کرنے کی بوری ہوری صلاحیت دکھتا ہے اور اس طرح بید ھا دا اپنی دا منامی منزل لیکن شدا کی طرف پڑھتا چلا جا دہا ہے۔

دریائے پرخردش ! زبند و حمکن گذشت از سخنائے دادی و کوہ و دمن گذشت کیساں چو سیل کردہ نظیب و فراز را از کاف شاہ و بارہ و کشت و مجن گذشت بیتاب و شد و تیز د جگر سوز و بیقرار در جر زمال بتازہ رسید از کہن گذشت در جر زمال بتازہ رسید از کہن گذشت در خودیگانہ چہ مستانہ میرود در خودیگانہ از ہمہ بیگانہ میرود

یہاں بے جاند ہوگا اگر گوئے کی اصل عم'' تغریح'' کو دہرا دیا جائے تا کہ واضح ہو سکے گوئے دیں اسلام کےعلاوہ تمام ذہبی اور جمّا می نظاموں اور رموں کو عالم نسانی کے لئے تمی بیبا کی کے ساتھ باطل اور منسوخ قرار دے کرصرف اور صرف دینا سوم کو تک آ دم کے لئے سعادت اور قلاح کا واحد ذرایجہ بیان کرتا ہے۔اس لقم میں وہ اسلام کوایک اُلجے ہوئے جشمے ہے تبہیر کرتے ہوئے کہن

'' آؤسب کے سب آؤاب وہ پڑی شان ہے موجیں مارتا ہوا بڑھتا ہے اور ملکوں پرایٹا سکہ بٹھا تا جاتا ہے۔ جہاں اس کا ياوُل پِرُتابِشِيراً بِاد بهوجاتے ہیں۔

'''کی کا بہاؤ کمی کے رویے نیس رکتا۔ وہ زور ومثورے میناروں کی جگتی چوٹیوں اور مرمریں محارتوں کو چیھیے بھوڑ کر تخلیق کے جوش عمل آئے بر متاجد ہوتا ہے ۔

ا قبال کہتے ہیں ۔۔

مثل آئینہ مثو محوِ جمال وگراں از دل و دیدہ فرو شو سے خیال وگرال آتش از نالهٔ مرعان حرم گیر د بسود آشیانے که نیادی به نمال دگرال می

ا قبال اہل نظر کے حق میں کو نے کے احسانات کا اعتر اف کرتا ہوا کہتا ہے۔

مبا به گلفن ويمر سكام ما برماليا كه چشم نكته ورال خاك آل ديارا فروخت س

كتاب كة خريس قبال نے كوئے كى طرح مغرب كى غير نظرى تهذيب كو چے قرارد ہے ہوئے اے مشرق كى جانب ہے بیغام بھیجا ہے کہ دہ عقل کی بجائے مشق کی طرف رجو*ع کرے کیونکہ یہی* وہ جذبہ ہے جوانسان کو اس کی سیح منزل تک پہنچا سکا ہے۔ اور یکی و وافلاطون و جالیوں ہے جوانسان کی جملہ علتو ں کا مداوا ہے کیونکہ عثل کے ہاتھوں انسان دوریھی زیاد ہ مریض ہو گیا ہے۔ از من ، ے باد صیا گوے برانائے فرنگ عقل تا یال کشود است گرفتار است عجب آں عیست کہ اعجاز مسیما واری عجب این است کہ بیار تو بیار تر است

وأش اعمودة ول زكف اعرادة! آه زان نقر گرانماید که درباخته! می

\* "عَكُمت فرنَك \_ جِنَال و بَيكُل - بِيغَام برَّكسال - مِنَانَةُ فرنَك \_ جلال الكوسئة \_شعرة اور الملك للد يعتبهي اس انداز كي تقميس ہیں ۔ جن کے تجزیبہ وتحلیل کی پہال مختیائش نہیں ۔اں منظو مات اور دیگر اکثر اشعار میں علامہ اتبال نے خاص طور پر میاکشش کی ہے کہ و امغرب کومشر ق کی ان روحانی اقد ار ہے آشا کرائیں جومشرق ومغرب سے بالانز انسانی مقام کا تعین کرتی ہیں اور جن کی رو سے ساری مخلوق خدا کا کنبہ قراریاتی ہے اورا گرشرق وغرب کی مخلف دقوام ان قدروں ہے بے بہرہ محض مادیت کواپنا مقصد بنالتی ہیں تو بیتر تی ' بیتمرن اور بیطم ولن ' بیرمائنس اوراس کے مدجرت انگیز انکشافات نهمرف بیسودٔ اور بیمعنی بیس بلکهانسان کے لئے موت

'' طیارہ'' کے متوان سے بیام مشرق میں ایک نظم علامہ نے لکھی ہے کہٹن پر بیشا ایک پر عمده طنزیدا نداز میں کہدرہا تھا کہ خدائے انسان کو بال و پرعطانیس کئے اور اے قوت پر دازے محروم رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ ہم نے طیار ہے۔ اپنے بال و پر بتا کے ہیں اور آسانوں میں داہیں نکاں لی ہیں۔ پیطیارہ شاہین تو کیافر شنتے ہے بھی زیادہ تو ی اور پر واز میں سر بع ہے۔ اس پراس زیرک پرندے نے بھے ڈرادوستاند نظرے دیکھ اور بھی کا پیوچے سے اپنے یال ویر سنوار تے ہوئے کہا۔

بيارمشرق

تو کار زمین را کو ساختی کہ باآسان نیز پرداختی سین کیا تو اور پر حمناشروع کردیاہے؟

طیارہ تو انسان نے بتالیا گراس کے بین کہ آسانوں پر پڑھناشروع کردیاہے؟

طیارہ تو انسان نے بتالیا گراس کے بین کہ اس سے ایل زمین پرگل افٹانی کرے بلکہ اس کئے کہ اس کے ذریعے بنی توع انسان پر آگ برسائے۔ درحقیقت انسان کی بقاادر ترتی کاراز احر ام آ دمیت می مضمر ہے۔ اور بس اوراگر انسان نی الواقع چا ہتا ہے کہ وہ گزت اور تاموں کے مما تھوز عرکی بسر کرے اور انجی خدا داد صلاحیتوں اور استعدادوں سے استفادہ کرے اورانسانی تہذیب وہتری کو رق میت وہ طنب کے تایا کے تصورات اور تو میت وہ طنب کے ذبی سے بیمر ترک کر دے اور انسانی اخوت اور میت کو ان شعار اور فصب آھین بیتا ہے۔

وے اور انسانی اخوت اور میت کو ان شعار اور فصب آھین بیتا ہے۔

وے اور انسانی اخوت اور میت کو ان شعار اور فصب آھین بیتا ہے۔

جاره ایست که از عشق مشادی طلبیم پیش او سجده گزاریم و مرادی طلبیم

بينام سشبرف

## يبش كش

### بحضوراتلیجضر سے امیر امان اللہ خان فر مانروائے دولت مستقلہ افغانستان ۔خلداللہ ملکہ ٔ واجلالہ ٔ

اے امیر کا مگار اے شہریار یوجوان و مثل پیرال پخت کار
چشم تواز پرد گیہا محرم است دل میان سینہ ات جام جم است

عدانی امیرکامگار بکندا قبال امروار ، فوٹی نعیب امیر سردار ، حاکم ، دالیان افغانستان کا نقب ، شہریار بادشاہ ،
حشل بیران بوڑموں کی طرح بہتنہ کار تجربہ کار ، جہاں دیدہ اچھا برا بجھنے دالا بہتم تو تیری آگھ بیری تھے۔ تیری از ، ہے کی بردگیا بردگی کی تیج ، چھی ہوئی چزیں بحرم جانے والی ، داز دال میان سینات تیرے سینے کے درمیان ہام جم ، جشید باوشاہ کا بیالہ بیر کی بارے کہا جا تھے۔ اجام جم ، جشید باوشاہ کا بیالہ بیر کے بارے کہا جاتے دائی میں دنیا بحرش رونما ہونے والے اور آئندہ واقعات نظر آجاتے شے۔ اجام بیالہ۔ جم جشید کا

توجمه و تشويح ...: اے بلندا قبال (خوش نصيب) مرداره اے بادشاه، (نق) نوجوان محر يوزهوں كي طرح جهال ديده ب، تيرى آئك چھے موئ رازوں سے آشاہے، (رازواں ہے) تيرے سينے ميں دل جشيد كے بياند كي مانند ہے۔

عزم آو پاینده چول کمسار تو فرم تو آسان کند وشوار تو مست تو آسان کند وشوار تو مست تو پاینده چول کمسار تو مست تو چول خیال من بلند مست صد پاره راشیرازه بند معافی سند عزم تو تیم کاموجه براده و قصد پاینده مضبوط مشخکم کمسارتو تیم کی پاژیج مرتو تیم کی موجه برجه دکند کرتی ہو کارو و تیم کی مشکل دنیال من میم اخیال ملت صد پاره سینکلوں کلاوں میں بٹی ہوئی ملت اشیرازه بند انتھا کرتے والی ملانے دالی۔

قر جمعه و قن و به تری سور ایکااراده تیرے یہ ژول کی طرح الل (مضوط) ہے، تیری سوجھ بوجھ تیری مشکل آسان کرتی ہے۔ تیری مشکل آسان کرتی ہے۔ تیری مشکل آسان کرتی ہے۔ یہ تیری مست تیز بتر لحت کو اکٹھا (مشحد) کرنے وال (کرسکتی) ہے، تو نے اپنی ہمت کو کام میں لے کرقبائل ،عقا کدون ظریات اور ذبان ونسب میں بٹی ہوئی افغان قوم کوجو صد ہاکٹروں میں بٹی ہوئی تھی وہ جہتے کردیا۔ ہدید از شابشتان واری ہے سل دیا قوت گران داری ہے

اے ایر، اتن ایر، اتن ایر ہدید از ہے تو اے ہم پذی ! **معلیات ہے ہور تخدہ نزر داری تورکھتا ہے۔ بے بہت یا قوت گرال فیتی یا قوت رحقیر بے نوائے فقیر مناجیز ،** مفلس، بسيان اين مينا امير برا آدي دولت مند ريس مردار يم يهي بيزير قبول . تسرجهه و نشريح : باب باداناول نے مجھے غزري كزارى يال بهت سے جي ادرانمول اير برانول ركا ہے۔اے جدی بیشتی سلطان (اے رکیس سروؤروں کی اولا و) ایک (اس) فقیر ہے سرو سامان کی ناچیز غذر (تخفہ) کوبھی قبول تامرا رمز حیات آموشتد آتش در پیکرم افروشتد کیک نو اے سینہ تاب آوردہ ام عشق را عبد شباب آوردہ ام هانی سن تا جب ، چونکه مرا مجھے و مزحیات زندگی کا بجید آموختند ، انہوں نے سکھایا۔ آتش ایک آگ ۔ پیکرم میرابدن -افروختعر انہوں نے روش کی بھڑ کائی۔نوائے بیندتاب سیندوش کرنے والارآ ورد وام . بیس لایا ہوں۔ توجهه و تشويع 🕟 چونكه جُهيزى كا بجيد (داز) سكها يا كياب .. (اور) مير ب پيكر ش ايك آگ بجز كائي (روش كي) گئي ہے(عشق کی ہم کے روش کروی گئے ہے)۔(یس) سینہ روش کرنے والا ایک آفیہ لایا ہوں۔(یس)عشق کا عبد شاب والیس مایا ہوں۔ یر مغرب شاعر المانوی آن تعیل شوہ ہاے پہلوی بست نقش شاہدان شوخ و شک داد مشرق را سلامے از فرنگ معانی شاعرالمانوی جرس شاعر کوئے قتل شیوه م کیبلوی بیلوی اداؤں کا مارا بوار اقتیل مارا بوا بست اس نے باعدها تنش شابدان شوخ وشنك شوخ وشنك حسينون كاروب راد اس في دياء بيش كيا. **نسر جسمه و نشریع ... • (وو) ایل مخرب کا گرو (استاد)المانوی شاعر ـ ده پیلوی اداوک کامارا موا (فاری شاعری کا قدائی)** ہے۔اس نے اپنے کلام بمی شور اُوشنگ حمینوں کا تصور بائدھا (محبوبوں کے نفتوش ثبت کئے ہیں) اور مغرب (یورپ) ہے مشرق کو سلام بھیجا ہے۔ نوٹ محکیم مقرب برمن شاحر کو سے نے جوہاری ادبیات کا دلدادہ تھا "معفرانی و پوال" کی وساطنت ہے اہل مشرق کو سلام محبت بینجات می ناس کے جواب می 'پیام شرق' کلما ہے۔ در جوا بش گفتہ ام بیغام شرق ، تابے رحم برشام شرق تا شاسا خورم، خود پس شم با تو گویم او که بود و من کیم **مستعمانسی** • درجوابش اس کے جواب میں۔ گفتدام میں نے کہاہے۔ بیغام شرق مشرق کا بیغام کیٹن ریکتاب، بیام شرق۔ ما بهتاب وأندني مشناسائے خودم میں خود شاس ہوں الایل حقیقت بیجا ساہوں مخود بین حود پرست بمغرور رہیم نہیں ہوں۔ ہاتو۔ تھے

ہے۔ گوئے میں کیتا ہول من کیم بیش کون ہول\_

ترجمه و تشریح بر شرن کروا کروا می استرن کاپیام (پیام شرق) که ( کلما) ہے۔ ( کویا) ہرب ( شرق) کے جھٹیٹے (زوال) پر جائدی بھیردی ہے۔ ( میں نے بیاکام کرکے مشرق کی شام پر روٹن جاند کی کرنیں بھیری ہیں لینی پورپ کو باور کرانے کا کوشش کی ہے کہ جس مشرق کوئم جہالت کا جہان بچھتے ہوعلم وہنر کی وہاں بھی روشنی ہے )۔ بیتو ہے کہ میں خود شاس ہوں تکرخود پرست (مغرور) نبین ہوں۔ (عل) کچھے ناتا ہوں کہ وہ ( گوسئے) کون تھااور عمی کون ( کیا ) ہوں۔

اد زا فرنگی جونال محل برق شعله من ازدم بیران شرق

او چین زادے، پین پروروں میں دمیدم از ربین مردو عدانے ۔ : زافر کی جواناں فرگی جوانوں میں ہے۔ شمل برق: بیکی کی طرح۔ از دم بیران شرق مشرق کے بوڑوں کی بیونک ہے۔ چین زادے جین کا بیٹا۔ چین پروروہ: چین کا بالا ، باغوں میں پلنے بیڑھنے والا۔ دمیدم میں اگا۔ زمین مروہ ایک با نجھ زمین ، بنجر زمین۔

تسوجمه و تشریع : ده بخل ایس فرگی (بور پی) جوانوں جی سے تھا۔ میراشعار شرق کے بور وں نے دھونکا (بیران شرق کے فیق سے کوفیق سے کوفیق سے کوفیق سے کا مول (ایسے ملک سے فیق سے )۔ وہ جی کا بینا ، جی (بہار) کا پالا ہوا۔ (جی نے اس کی پرورش کی )۔ اور جس ایک مردہ ذہین سے اگاہوں (ایسے ملک جس بیدا ہوا ہول جو فریع بین تھا جس نے عرف نے مشرق کے خیالات سے استقادہ کیا ہے۔ وہ ایک آزادر آن یافتہ تو م جس بیدا ہوا اور جس غلام ملک جس بیدا ہوا اور غلام ملک جس بیدا ہوا اور غلام کی زندگی ہر کر دم ہوں۔ بھی بات علامہ موصوف نے "مشرب کلیم" میں بول ادا کی ہے کیوا کیا اس میں جس کے بندے جس غلامی پر مسامند۔ او چو بلیل در چین "فرووس گوش" بھی بیدا کیا اس محرا چوں جرس گرم خروش میں جسی او چو بلیل در چین "فرووس گوش" بھی او چو بینام حیات اندر حمیت میں استخدا ہوں وہ وانائے صمیم کا نئات میں دو بینام حیات اندر حمیت

ہر وو بینام حیات اندر میں۔ بر کا نتائے ۔ **عبد انسی** : چو ماندر جیسے ۔ فرووی گوٹی کا نوں کیلئے جنت لیعنی جس کا فیدی کو بھلا معلوم ہوتا ہے ۔ بسیح اسموا میں ۔ جرس تھنٹی ، قافلے کی تھنٹی ۔ گرم فروش: قریاد اور چیخ و پکار مشغول ۔ بردو ادونوں ، دونوں می ۔ وانائے تھیر کا نتائ کا کتائ کا جمید جانے والا ۔ ممات موت۔

تسوجسه و تشویع و چی شی بللی طرح کانوں کی جنت (ہے)۔ (وہ چین کے اس بلبلی ما نشہ ہے جس کے نفے کانوں کیلئے جنت میں لینی اس کے ملک کے لوگ اس کا کلام بڑے شوق ہے پڑھتے ہیں) میں صحوا میں جیس کے مانشر شور مجاتا ہوا فریادی۔ میں قافے کے اس گھڑ یال یا تھنٹی کی طرح ہوں جو محراض شور کر دہی ہو (اوراہے سننے والما کوئی شہو)۔ ہم دونوں بی کا مخات کا تھیہ جائے والما کوئی شہو)۔ ہم دونوں موت کے اندر زندگی کا پیغام (ہیں)۔ تہم ہو اس کی تو م نے اس کے کلام کی اُندر کی کیکن میری تو م میں ہو ہوں ہے دونیا کو زعدگی کا پیغام دیا ہے (اگر چہنو عیت مختلف میرے کلام کی اندر کی گئی ہے۔ ہم دونوں کا مخات کی حقیقت ہے آگاہ میں دونوں نے دنیا کو زعدگی کا پیغام دیا ہے (اگر چہنو عیت مختلف ہے۔ ۔

ہر دو محتجر صح خند آئمینہ فام او برہت من ہنوز اندر نیام ہر دو گوہر ارجمند و تاب دار زاوہ دریاے ناپیدا کنار معانسی سح خند مح کی طرح کھلا ہوا، مح کی طرح طلوع ہونے والہ آئمینہ فام، آئینے کی طرح ، آئمینہ سہا۔ فام، رنگ، مثال ،طرح ۔ برہتہ کھلا ہوا، بے نیام ۔ ہنوز انجی ، اب تک گوہر ، موتی ۔ ارجمند جیش بہا۔ اربی قدروتیت ، جوہر ۔ مند رکھے والا تا ہذار چک دیک والا ، روشن قرادہ جینا ، جنا ہوا تا پیدا کنار ' بے کرال کنارہ

تسوج ہے وہ کھلا ہوا اور میں ایسی تک نیام میں ہوں۔ لین میرا پیغام ایسی کی طرح بیکدار بھی ارکی ہیں۔ لینی اس کے بیغام کا چرجا اور اگر ہو چکا ہے۔ وہ کھلا ہوا اور میں ایسی تک نیام میں ہوں۔ لین میرا پیغام ایسی تک کا نوں میں بینے کر اثر انگیز نہیں ہوا۔ (ہم) وونوں قبی تک کا نوں میں بینے کر اثر انگیز نہیں ہوا۔ (ہم) وونوں قبی کیکدار موتی جی ۔ چکدار موتی جی ۔ (جو) نیکران سمندر کے پیدا کے ہوئے (جیں)۔ لینی ہم دونوں وہ موتی جی جواس دریا میں بیدا ہوئے ہوں جس کوئی کنارہ جیس۔ تیسرہ ہم دونوں باطل کے خلاف جنگ آنا میں۔ دونوں کا کلام منور اور تابناک ہے۔ فرق میہ کے اس کی قوم نے اس کو پیچان میا ہے لیکن میر کی قوم میرے کلام ہے تا آشنا ہے۔

یهال علامه اقبال منف فل شعاری اور کوتا و نظری کا هنگوه کیا ہے۔ اوز شوخی ورمند قلزم تپید تا گریبان صدف را بر دربید من به آغوش صدف تا بم بنوز در عفیر بر باید بم بنوز

المسعب النبي ... تكرم سمندر تهيد وه رقيا صدف سيب بروريد اس في يما و ديا مناجم من چنك مول الجمامول ضمير

بح : مندر كا اندرون يغمير اندرون وباطن مايا بم من ناياب بول وبيشيده -

تسوجمه ونشويج .... : ووثول يمندرك ديس رئيا يهال تك كساس قصدف كاكريبان واك كرديا، كارديا موتى نے سیب کے اندر منابسندند کیا اور تکلنے کیلئے بیتاب ہوا۔ می ابھی تک صدف کے آغوش میں الجھا ہوا چک رہا ہوں (صدف کے اندریج وتاب كهار با بون ) . ( بن ) اب تك سندر ك باطن بن ناياب ( پوشيد و ) بون \_ ( جوسندر ك همير بن ابهي تك ناياب ب ) \_ تبحره ال فيسبب كركر ببان كو بجاز دياب وه اپني قوم كوئل كا بيتام دين كيك بيتاب ريار ميري قوم في الحي تك بري شاعري اور

میرے بینام کوئیں پیچانا۔ گوئے دنیا میں مشہور ہو گیا اور میں اپنے دلیں میں اجنبی ہول۔ آشنائے من زئن بیگاند رفت از نمسانم تبی بیاند رفت من شکوہ خسروی اورادیم تخت سمری زیر پائے ادنیم

**معانی** میں برگاند انجان، بردارون ووگر رگیار خمتام میراشراب فاند بھی خالی کھی وخروی شاہانہ جا ووجلال، خسرواند شان وشوکت ۔اورا: اس کوءا۔۔ وہم میں دیا ہوں۔ کسری: پرائے ایر اتی بادشا ہوں کا لقب۔ زیریائے او اس کے ياؤل تلمازر ينج في من ركمتا بول

نسرجهه و تشريع مراآ ثنائهي جُه جان بغير جلا گيا (انجان بن كرگزر گيا) ده مرع تراب قانے سے فالي بالد لے كرفكل آيالينى مير سائيني بحي ميرى شاعرى كى بصليت سے ناوا تف اور فائدہ اٹھائے بغير رخصت ہو تھے ۔ حالا نكد مير مے شراب خاتے کے ملکے شراب سے بھرے ہوئے تھے۔ مراد میری شاعری اور پیغام سے کسی نے فائدہ ندا تھایا۔ میں اے ضرو کا جا دو جلال بیش کرتا ہوں۔اس کے قدموں کے بینچے کسریٰ کا تخت رکھتا (بچھاتا) ہوں۔ ہیں اپنی توم کے فرد کواریان کے باد ٹا وضر دکی شان کا ، لک بناتا جا ہتا موں اور اسے نوشیروان کے تخت پر بٹھانا جا ہتا ہوں۔

او حدیث دئیری خوام زمن دنگ و آب شاعری خوام زمن م نظر بیمانی جانم ندید آشکارم دیدد پنیانم عدید

معانی .... صدیت دلبری:معثوق (محبوب) کی حکایت جمینوں کا تذکره بخوابد وه جامنا ہے۔ (من مجھے۔ رنگ دآب شاعری شاعری دمک سناع اندرنگینی رنگ و آب جبک دمک مرتبگینی کم نظر عافل ، بخبر، جس کے فکرونظر کا دائر ہ بہت محدود ہو۔ بےتائی جانم میری روح کی بےتائی۔ تدید ہی نے تبین دیکھا۔ دیون دیکنا۔ آشکارم میرا کما ہر۔ دید اس نے دیکھا۔ و کین۔ پنہائم میراہاطن۔ پنہاں پوشیدہ۔

ترجسه و تشريح و بي دو جه سه دل بهان والى بات جا بتائه دو جمه ساع واند تلين اور چك (طلب كرتا) ما نكتا ہے۔ لیعنی وہ مجھ سے مل آموز شاعری کی بجائے الی شاعری کی ما مگ کررہاہے جو محض تفریح طبع کیلئے موے میں شاعری می حسیوں اور

محبو بوں کی دلبری کی بات بیان کروں۔(اس) مم نظرنے میری روح (جان) کی تڑپ نہ دیکھی اس نے صرف میرا مُطاہر و یکھا، باطن نظرت من عشق را در بر گرفت صحت خاشاک و آتش در گرفت تَنْشُ غِيرِ از پرده چيمُ ربود حق رسوز ملک و دیں برمن تمثود علان بر انوش گرفت این نے لیا جوت میل دوئی خاشاک گھاس پھوس، تنظیم کوڈ اگر کٹ۔ درگرفت موافق آگئی رہتی. خدا۔رموز: رمزی بہتع ،،سرار، بھید۔ ملک:سلطنت۔ برمن مجھ پررمشود.اس نے کھولے۔ربود اس نے منادی۔ ر بودن غارت کرنا ،نظرے او جھل کر دینا،مٹارینا۔ نير جهه و تشريع .... ميري فظرت في مشل كا غوش (بيلو) من اليا (اين الدر موليا) ما كادر خاشاك كايديل فميك مينا (مي نے تھے اور آگ كواية الدراكھاكرليا) راللہ تعالى نے جھ پرسلطنت اور دين كے جديد كھو الدر رموز منكشف كے ) إيل ميرى ﴾ تکھے ہے ہوے سے غیر کی صورت مناوی (غیراللہ کا پر وہ مناویا ) لینٹی اسرار جہاں بانی کے ساتھ ساتھ بچھے دین کی خبم بھی عطا کی گئی ہے۔ برگ کل رنگیس زمشمون من است مصرع من قفره خون من است تانه پنداری سخن د اوانگی است در کمال این جنوں فرزانگی است مسعدانسی برگرکل گاب کی تی پیموری کل کلاب کا پیول مضمون مطلب بمعبوم بشعر کا مضمون مصرع من میرا معرع۔ تا تاکہ ہرگز ،کیں۔ نہ بنداری تو مت گمان کرتا ، مینہ بھسا۔ دیوا مکیت ، دیوا تکی است : دیوا تکی ہے۔ کمال ای جنوں اس جنون کی انتہ و ہاس دیوائلی کی پھیل ہمیل بھیل بھی شے کا اپنے وجود کے تمام ام کا نات پورے کر کے اپنے ہے او پر کے دائر ہوجود یم خم ہوجاتا۔ فرزانگی دانائی عقدتدی ہوٹ مندی۔ **نسو جمعه و نشویج** . . گلاپ کی چھڑی (تی) میرے ضمون سے تنگین ہے۔ میرے ہرشعر کامصرع میرے نول کا قطرہ ہے۔ تا کہ تو بیگان نہ کرے کہ شاعری و بوانگی ہے۔ میدو بوانگی اپنی انتہا می عقمندی ہے۔ (میں نے بیٹا ہے کہ )اس کاجنون کا كمال داناني ب\_ از بشر سرمامید وارم کرده اند در ویار بند خوارم کرده اند طائرًم ور گلستان خود غریب! لالہ وگ ں از تو ایم بے تصیب **معلق ازے۔ ہنر، کمال بنن اس مرمانی دارم کر دوائد انہوں ( کا تبان تقدیم ) نے بھے مالا مال کیا ہے ممرمانیہ** وولت، پوچی کردہ اند انہوں نے کیا ہے۔ دیار \* ملک خوارم کردہ اند مجھے خو رکررکھ ہے۔ نوایم۔ میرا نشمہ، میری آواز ۔ بے نعبیب سیے بہرہ پحروم رطائرم چی پرندہ ہوں۔ درگلنتان خود اسپنے گلنتان چی رغریب اجنبی ، پردلیی ، انجانا۔ تسر جسمه و تشریع .... حثیت نے جھے ہر ( کن ) کی دولت (سرماید) سے مالامال کردکھا ہے۔ گرسرزین ہمدوستان میں جھے توارک کیا ہے۔ لیتی میرے ہنرکی قدر کرنے والا کوئی تہیں میری شاعری سے ستفادہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں کے لالہ وگل (عاشق دمحبوب) ميرے نفے ہے بہر و (بنصب) بيں۔ من اسينے بي جمن من اجبي ايريم و ابول-بلکہ گردوں سفلہ و دون برور است واے بر مردے کے صاحب جوہر است دبیره ای خسره کیرال جناب آناب ماتوارت بالحجاب

بيأرمشرن

هست انسی . بسکه غرضکه القصد گردول آسان «مفلدودول پرور کمینول اور ذلیلول کو بالنے والا والے افسوس . بسکه غرضکه القصد گردول آسان «مفلدودول پرور کمینول اور ذلیلول کو بالنے والا والے افسوس بر مرد ہے: اس آدمی پر بر بر کمہ جوصاحب جو ہر باصلاحیت ، کمال دکھنے والا حدیدوای تو نے دیکھ خسر دکیواں جناب المتدم تبدید باوشاہ سماتو بی آسان پر دربار کرنے دالا بادشاہ ۔ آقاب ما براہ سوری ۔ تو ارت بالحجاب غرد ب ہوگیا۔ قرآن شریف کی اس آبیت سے ماخوذ جی تو ارت بالحجاب عرب برائی بارہ درج ) غرد ب ہوگیا (۲۲ ۸) ۔

نسو جبعه و منسودج شیخ خرصکه آسان انی کمینون اور را بلول کی پرورش کرتا ہے۔ اس شخص کی قسمت پرافسوں ہے جے کوئی جو ہرعطا کیا گیا ہو ( کیونکداس کی قدر نویس ہوگی ہوگی ہوگی )۔ اے شادعالی جناب اے بلند مرتبت با دشاہ تو نے دیکھا ہے کہ ہمارا سورج خروب ہوگیا۔ پردے میں چھپ گیا ہے۔ ملت اسلامیہ زوال کا شکار ہے۔

انظی در دشت خوایش اد راه دفت از دم او سوز الا الله رفت مصریال افزاده درگرداب نیل ست رگ تو رازیان ژنده بیل مصریال افزاده درگرداب نیل ست رگ تو رازیان ژنده بیل مصریال افزادی بطحاکا باشنده بخرب دردشت خوایش این محرای سردشت محرا بخران بازراه رفت رفت داه به بخک جانا بسیدها داسته بجوژ دینا دم او اس کی سمانس باس کی روح ادم دوت دفت دوجانا محریان محری کی تح بمحرک باشند به رافاده گر به بوت بیخت بوت گرداب نیل دویات نیل کابعنور ست درگ به بین بازی دانیان زنده بیش مست با تعیول ایسانو رانیان

تر جہ کہ و تشریع اوری بطحا کے باشند ہے لینی عرب ہے ہی سم ایش راہ ہے ہداہ ہوگیا۔ راہ کم کے ہوئے ہے۔

اسلام کے اصولوں سے برگانہ ہو بچے ہیں۔ اسکی روح سے افا اللہ کا سوز رخصت ہوگیا (ختم ہوچکا ہے)۔ اس شعر ہیں گئے ہوئے ہوں کی

اسلام کش روش کی طرف کہ 17-1916 ویٹ انہوں نے ترکوں کے فلاف ان ترکوں کے فراف جنہوں نے چارسوسال تک اپنے خون

سے سرزین تجازی آبیاری کی تھی اور لفظ خادم حریین شریعین کو اپنے لئے سب سے بڑا امر از تصور کیا تی علان جگ کرکے دشمنان اسلام

لینی انگریزوں سے ل کر آپ بھسنوں کے بینوں کو گولیوں سے چھانی کردیا۔ الل معرشل کے جنور میں پہنے ہوئے ہیں۔ سب ہاتھیوں

ایسے تو رانی کائل اور بے ش ہو بھی ہیں۔ کرور پڑ بھی ہیں۔ مصری مانگریزوں کی قدائی میں ہیں، ترکمانستان کے باشند ساوسیوں کے مساور سے مصری مانگریزوں کی قدائی میں ہیں، ترکمانستان کے باشند ساوسیوں

زیرافتداریں۔ آل عنماں در مختنج روزگار مشرق و مغرب زخونش لاله زار مشق را آئین سمانی نماند خاک ایران ماند و ایرانی نماند مشق را آئین سمانی نماند خاک اوراد معان برا طغرل برکی کے سلاطین عنمانی کا جد شکی خاق وغم،

مستعمانس آل عنان عنان بن ارطفرل کی اولاد ، عنان بن رطفرل کی اولاد ، عنان بن رطفرل بر کی کے سلاطین عنانی کا جدی ہے وقع ، بھنجہ۔
دوزگار زیان ، صالات مشرق ایشیاء مفرب بورب زخونش: اس کے خون سے لا لدز رجہاں گل لا لد کثر سے اے ہوئے ہوں ، لا لے کا کھیت ، یہال مراد ہے سرخ را کا ۔ آگین سلمانی مضربت سلمان فاری کا دستور نماند شدہا۔ خاک ایران ایران کی مٹی ، زمین ایران مو نیکن ۔ ایرانی . حضرت سلمان فاری یا ان کے طریق پر چلنے والے ۔ اہل ایران ۔

سوز د ساز زندگی رفت از گلش آن کین آتش فرد اندر دس سلم بندی هم راینده خود فردشه، دل زدین برکنده معنانی سوزوساز، حرارت، گری اور متی سوز، دفت رخصت ، و گیا۔ از کلش اس کی مٹی ہے۔ کل مٹی بخیر۔ آس وہ۔ كهن براني، قديم ضرد بجورتي الدرول اس كيول من ركا خود فروش اپنا آب ؟ دين والا، برحميت جنمير فروش رل زویں برکندہ جس نے اپنے ول کودین سے انگ کرایا ہو۔ تسرجسه و تشريع الى كى الى الى الى الى الى الى الى المان المان كا المان كا المان كا المان ا (یرانی) آگ بجھ تی۔ ہندی مسلمان صرف بیپ کاغلام ہے۔ (وہ بیٹ بھرنے یا حصول دولت کیلئے برقدم اٹھائے کو تیار ہے )۔وہ حود نروش ہے جس کا دل دین ہے اکھڑ گیا ہے۔ اس میں جمیعیت وغیرت سر بھی ہے۔ در مسلمان شان محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند اے ترا نظرت شمیر پاک واو از غم دیں سینہ صد حاک واو **جمعهانسی 💎 شان محبوبی محبوب ہونے کی شان نما ندیزی نالد. حضرت خالدین دئید سیف لند ۔ فاروق حضرت مجر** عاروق اعظم رضى الندعنيه ايوني سلطان صلاح الدين ايوني - ترا: تختم \_ فطرت فدرت منميرياك. صاف دل، ياك باطن مواد تسوجسهه و تشريح . . : مسلمانون يس شان مجوني شري فالدُّ، فاروق اعظم أورصلاح الدين ابوني كاوصاف ندري \_ ( حضرت خالدٌ بن وليد كي شجاعت، حضرت بمر فاروق كي كاعدالت اورحضرت صلاح الدين ايو في كاجذبه سرفروقي شدر يا- يهال امير امان الله كوخطاب كرتے ہوئے علامدا قبال كہتے ہيں۔اے كەقدرت نے تھے ياك ول بخشا (تھے اللہ تعالیٰ نے يا كيزه مرشت عطافرما كي )۔ دین کے قم ہے جاک جاک میدعطا کیا۔ تاڑہ جمل آئمین صدیق و عرف چوں صابر لالہ صحرا گزر ملت آواره کوه و وکن در رگ ،وخون شیران موجزن ہستھانسی 💎 تارہ کن تازہ کر میاہوا۔ پر لالہ صحرا گذر یالہ صحرابیہ سے گزر الالہ صحرابیہ چل سلمت آورہ کو ہوڈ کن کوہود کن نی جھلتی پھرنے والی قوم۔مرکرواں، پراگندہ۔کوہ: پہاڑ۔ دئن ٹیلا۔ در رگ او اس کی رگ ٹیں۔موج زن لہریں ،رتا ہوا، تفاقعين ارتابه نسوجه و تشریع تومدیق اکراور فاردق اعظم کا ایمازها ده کررمیا کا طرح لا اصحرا و به کر رجاری از ول اور داد یول میں بھی ہوئی افغان توم ہے۔ جس کی رکوں میں شیروں کا خون ٹھی تھیں مارتا ہے۔ وہ برمادر اور نڈر ہیں۔ آپ کی قوم (افغان) عرصدراز سے منتشر اور غیر منظم ہے علم ونن سے عاری ہے۔آپ اس غیور تو م کی تعلیم اور تہذیب میں کوشش کریں۔ زيرك دورس تن و روش جيل چيم اد چول جره بازال تيز بيل تسست خود از جهال تايافت كوكب تقدير او ناتافت **همه هانسی می زیرک مختلند ، بوشیار به محمد ار ، روئیس شن مضوط جسم دالا به روئیس لویه کابنا بوا ، تو گیدن به روش جیس مروش** هیثانی والا بهمادت گزار جبین پیثانی بره هازان سفید ماز به اجره تر پرنده یا جانورخصوصاً باز به از ای جمع اجره ماز سفید

شکاری، زجس کی پھرتی اور جستی ضرب اکتل ہے۔ تیز میں ' دور کی چیز میں دیکھنے والا ، تیز نظر ۔قسمت خود: اپنا حصہ۔ نایا فتہ ان پایا ، شد پایا ہوا۔ یافتن بانا کو کمب تقدیراو اس کی قسمت کا ستارہ۔ کو کب ستارہ۔ او اس کی۔ نا نافتہ ان چیکا ، بے طلوع ، نبیل چیکا۔ تافقن چیک ، طلوع کرنا۔

ت وجب و تشریع .... برلوگ ہوشیاراورفول دیدن اور دوئن حین ہیں۔ان کی آگھ مفید شہبازوں ( زبازوں ) کی طرح جز ہے گرانہوں نے اس دنیا ہے ابنا پورا حصر نہیں بایا۔ان کی قسمت ( تقدیر ) کا ستار داہمی نہیں چیکا۔مراو ہے و غیرتر ٹی یافت اور غریب ہیں اس کی قسمت کا ستارہ دوشن نہیں ہوا۔

در قبتال خلوتے در زیده رتقیر زندگی نادیده جان تو بر محنت چیم صبور کوش در تهذیب افغان غیور جان

معنانی بی تبتان کوستان مناوی تنهائی ورزیده اطنیار کے بوئے ورزیدن اطنیار کرنا۔ دیتی ہی مکامہ،کشکش، محنت بیم لگاتار، مسلسل صبور برداشت کرنے والی جھیل جانے والی۔کوش تو کوشش کر۔کوشیدن کوشش کرنا۔ تبذیب اصلاح، اکٹھا کرنا، تراش خراش بتربیت فیور، غیرت مند۔

ق**ر جنعه و نشر مین** و کیمی بری جان لگا تارمخت کی مهار رکھتی ہے (سمی پیم پراستقلال موجود)۔ان غیرت مندافغانیوں کی تراش فراش (تربیت) کیلئے مرحث سے

تا ز صدیقان ای امت شوک بهر دای سرمایی توت شوی زندگی جهد است و انتخفاق نیست بر بعلم آنس و آفاق نیست

جست آنی سے تا تا کہ دوسد بھان ایں امت اس امت کے صدیقوں میں سے مصدیقاں امت مسلم میں سے بلندمرتبہ حضرات اصلی آب مسلم کے نائب مطلق کو کہتے ہیں۔ شوی تو ہوجائے۔ بہر دین وین کیلئے ، بہر لئے واسطے۔ جدد کوشش بحث استحقاق حق داری جن ہونا۔ نیست نیس ہے۔ جز تعلم انفس دا فاق انسان اور کا کتات کے علم کے سوا۔ ایک علاوہ۔ انفس نفس کی جمع ، انسانی فقس مع این ظاہر وہاطن کے۔ آفاق اننی کی جمع ، کا کتات کے ظاہر وہاطن کے۔ آفاق اننی کی جمع ، کا کتات کے ظاہر وہاطن کے۔ آفاق اننی کی جمع ، کا کتات کے ظاہر وہاطن کے۔

تسرجسه و تشریع ، تا کرتواس است کے مدیقوں ٹی شائل ہوجائے اور دین کے لئے سر ملیقوت بن جائے۔ زندگی جدوجہد کا نام ہے، اس کے کا کوئی استحقاق نیس ریتو بس انسان اور کا متات کاسم ہے۔ اس کے علاوہ ، کھیکٹس۔

گفت عمت را خدا خیر کثیر ہر کی این خیر را بنی عمیر سے سیر کی اس میں عمیر سے جاب رہے کی اس میرش ہے جاب رہے کی اس

عسمانس گفت اس نے کہا۔ اور کا کتا ہے کی حقیقت کاعلم ، دائش۔ را: کو۔ خیر کثیر میبت بھاری بھلائی۔ سیدسر دار۔ کل تمام ساری کا نکات۔ ہر کجا: جہاں کہیں۔ بین تو دیکھے۔ بگیر تو حاصل کرلے۔ سیدکل کل کے سر دار۔ ام الکتاب قرآں شریف کتابوں کی ماں، اور محفوظ۔ پردگیہا پردگی کی جمع ، جھیں ہوئی چیزیں، نیبی امور۔ برخمیرش ان کے دل پر۔ بے تباب بے پردہ،

حكست كوخد نے خير كير (ببت بوى بھلائى) قرمايا ہے حضور كارشاد ہے كديددولت جهال بھى نظر

تسرجسمه وتشريح

يبام معرق \_\_\_\_\_\_

آئے حاصل کرلے، جہاں سے حکمت لے اسے لاو۔ آپ کل کے (موجودات کے) سردار، اور صاحب ام الکتاب ہیں۔ جن کے قلب (دل) پر چبی ہوئی چیزیں (راز) آخکار ہیں، پوشیدہ اٹیں طاہر ہیں۔

گرچہ عین ذات را ہے پروہ دید رب زدنی از زبان او جگید
علم اشیا علم الاسا ہے ہم عصا و ہم ید بیضا ہے
معانی عین غیر کی ضدینس، شے۔ ذات: ذین باری تعالی ۔ دید اس نے ویکسا۔ رب زدنی اللہ تعالی نے رسول اللہ
معانی عین غیر کی ضدینس، شے۔ ذات: ذین باری تعالی ۔ دید اس نے ویکسا۔ رب زدنی اللہ تعالی نے رسول اللہ
ملی اللہ علیہ وسم کو بید عافعلیم فرمائی تھی۔ تل رب ذرنی علا کہدو بیج اے میر ہے۔ رب ججے با اعتبار علم اضافہ برا صاح ۱۱۳/۲۰۱۔ چکید
زیار علم اشیاء اشیاء کا علم سائنس اشیاء ۔ شے کی جمع ، چزیں علم الله اسے علم الله او ہے۔ علم الله او انزادہ آیہ ترآئی
کی طرف ۔ وعلم آدم الله او کلیا (۳۱۲) اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے۔ ناموں کے جائے کا علم ۔ ہم ہمی۔

عصا لاتھی ، یہاں معرمت موگ علیہ اسلام کا عصا مراد ہے۔ بدیبیت روش اور سقید ہاتھ ، معرست موگ علیہ السلام کا ہاتھ جے وہ بغل میں دیا کر نکالے تو سورج کی طرح روش نظراً تا تھا۔عصا · معرمت موسیٰ کا عصا جس کی ضرب سے زبین ہے جشے بچوٹ پڑے

تھے۔ یاوہ جادوگروں کی بے جان رسیوں کے خیولی سانپول کے مقابلے بی زندہ اور ماین حمیاتی۔

**نو جمعه و تشویج** ... : اگرچانهوں نے عاص ذات باری تعالی کو بانکل بے پر دود یک (پھر بھی)ان کی زبان مبارک ہے دب زونی علما بی نکلا (اے میرے دب میرے ملم کوزبادہ کر)۔اشیاء کاعلم ہی صم الاساء ہے (علم الاساء کی تفییر ہے) بیرعصا بھی ہے اور یہ بیضا مجی مراد ہے اشیاء کے خواص کاهم جوجیران کا ایجادات کے جمزے دکھا سکتا ہے (جبیما کہاس دور میں خصوصاً سائنس دکھار ہی ہے)۔

علم اشیا داد مغرب را فروغ کست او باست می بندوز دوغ جان مارا لذت احماس نیست فاک ره جز ریزه الماس نیست

معتمانی سند واد اس نے دیا۔ دا کو فروغ ترتی عروج مروثی مروثی کست او اس کی عکست کست دانائی سائنس پیر، وی می بندد: وه جماتی ہے۔ دوغ میما جمد جان ما حماری جان روا کو، کے لئے رفاک رہ راستے کی فاک رسمی جز: سوائے۔ ریز والماس ہیرے کی تق الماس ہیرا، قبق پھر۔

قرجمه و مشويح ... علم اشياءي نے مغرب (يورپ) کوفروغ بخشا (يورپ نے ترقی عاصل کی) اس کی حکمت چھ چھ ہے۔ غير بماتی (بناتی ) ہے۔ مرادشکل ہا تمیں بردئے کا دلے آتی ہے۔ ہاری جان میں احساس کی لذت نیس ہے۔ (احساس کی لذت کا پت نہیں )۔ ہم پنیس بچھے راستوں میں بچھی ہوئی فاک ، فاک نیس ہے بلکہ قیمی ہیروں کے دیزے ہیں۔ (فاک راو کا (ہر ذرہ) الماس کے کلڑے کی ماند قیمی ہے ۔ مراد تجس اور تحقیق ہے ہی سوٹا فکالا جاسکتا ہے۔

علم و دولت تعم کار ملت است علم و دولت اعتبار ملت است اک کیجے از سینہ احرار محیر وال دگراز سینہ کہسار محیر معالی …. نظم بندوست،اہتمام کار کام،معامات،کاردبار،ملت،قوم کے:ایک احرار حرکی جمع ،آزادلوگ ،آزاد قریم کیر. تو حاصل کر۔واں اوروہ دگر دوسرا۔ بینہ: جھاتی ،کوہسار، پہاڑ۔

بينام مشترف

ے حاصل کراور دوسری (لیعنی دولت کو) پہاڑوں کی چھاتی ہے۔ لیعن علوم سیکھوا ورز مین وکوہ چرکر دولت حاصل کرو۔

دشنه زن در پیکر این کانکات در هم دارد گهر چون سو منات لعل تاب اندر بدختان توبست برق بینا در تهتان توبست

توجعه و بشریع بن اس کا خات کیمکر (جم) می تجرگونپ (اتار) سومنات کی فرح بیمی این پین می بهت سے گور کھنے ہیں میں بہت سے گو ہر کھن ہے میں اس کے اندر فیمن کی اسے بہت میں ہوت ہے گور کھن ہے میراد ہے قام اشیاء کی بدولت کا خات میں جو پے ہوئے ڈنانوں کو دریا دنت کرتے برے بدخشاں کے اندر فیمن کا میں۔ تیرے پہاڑوں میں بینا کی برق ( بکل ) ہے۔ مراد تیرے ملک میں ہرتم سکے دسائل ترقی موجود ہیں ان سے فا کدوا ٹھانا تہارا کا م ہے۔

کشور محکم اسا سے بایدت؟ ویدہ مردم شا سے بایدت اے با آدم کہ ابلیس کند اے بنا شیطال کہ اور کی کند

معانی سیست مشور محکم اساسے: مغبوط بنیادوں پر ستوارا یک سلطنت بایدت تحقی جائید جائید جائید جائید و ایناء در کار ہونا۔ دیدہ مردم شناسے آدمی کو پہچائے والی آنگے۔ بے بسا بے شار، کتنے ہی۔ تو مغبوم میں دسعت اور شدت بیدا کرتا ہے۔ آدم آدی۔ ابنیسی: ابلیس کی می حرکت رکند وہ کرتا ہے۔ اور لیمی حضرت اور لیمی علیدائسلام کی صفحت لیمی تعلیم وقد رلیس، حضرت اور لیمی علیدائسلام الیما کام۔

ترجسه و تشریع کی تخیر ایروم شاس کینیا دورکارید؟ (تو پھر) تخیراً دی کو پر کھے والی (مروم شاس) نظر وابتے بہت ہے آدمی بیں جو (اندوائدر) البیس کا کام کرتے ہیں۔ (ابلیس بیس مصروف ہیں)۔ اور بہت ہے شیطان (ابلیس) ہیں جو اور کی کے لباس می نظرا تے ہیں۔

رنگ او نیرنگ و بود او نمود اندردن اوچو داغ لاله دود پاکباز و تعیین اودغل ریمن و غدر و نفاق اندر بغل

معانی ارنگ رنگ دوراد اس کا بادد بمود دکھاوا۔ اندرون او اس کا باطن۔ اندرون ، اندر، باطن ۔ جو ماند، جیسے۔ درد دعوال ، سیابی ۔ پا کبار پارسا، پر بیز گار، د ، گر۔ کعیشن کعب کا تثنیہ جواریوں کے دو پانے ، دو چیکے ۔ ذعل ، فریب ، کھوٹ ۔ ریمن مکار ، دغاباز ، حبیث ، شیطان ، غدر بوفائی ، کمر قریب ۔ نفاق دوغایین ، بغض ۔ بغل میہا و ، مراددل۔

ترجمه و تشريح ، ايسي كارنگ و صنك داوكا اورطا بردكم واب ال كا بونا نه بوناب اس كا مدرلاك كداغ كى الرح دهوال دون بي الدكا واغ أيل الدكا واغ أيل المدكي كا دهوال بي النابره ويا كبار بي كراس كدونول بيا نسي كا و الكروه

نریب کا تھیل تھیلاہے)۔وہ دل میں فریب اور دوغلاین ریجے والا مکار (ہے)۔ درنگر اے خسرہ صاحب نظر نیست ہر ننگے کہ می تابد گہر مرشد ردمی حکیم یاک زاد سر مرگ د زندگی برما کشاد عسمان - درگر غورے دیکھے۔ ضروص حب نظر داناو جابادشاہ۔ ہرسکے ہروہ پھر، موتی ، ہمرا۔ کہ جوری تابد جمکنا ہے۔ مرشد رہنمائی کرنے والا۔ رومی مولانا جلال الدیں بلخی رومی مرحکیم عکست رکھنے والا، عارف، وانشمند، یاک زاد ایاک طینت بسرمرگ دزندگی موت اورزندگی کا بیبد کشاد ای نے کھولا ۔ نرجمه وتشريح مداء الصاحب نظر بادثاه اليجي طرح مجها (الوركر) ركه برجيك والايقرمول (بيرا) تمل ب-مرشدروی جوربانی علم رکھنےوالا پاک فطرت ہے۔اس نے ہم پرزندگی اورموت کا راز ( بجید ) طاہر کر دیا ہے ( معنی میرک )۔ "بر بلاک امت چین که بود زانکه برجندل گال بردیم مود" سروری در دین ماضدمت گری است عدل فاردتی د فقر حیدری است <u>معانبی بالک بناکت رامت پیشیں اگلی امت، گزشت</u>قوم یہ بود ہوئی۔ زائکہ اس دجہ ہے کہ اس کئے کہ، کیونکہ۔ جندل بھر \_ گمال بروند انہوں نے گمال کیا (رکھا) خبال کیا عود: ایک کہم کی خوشبو دارلکڑی جے جلانے سے خوشبو تھیلت ہے۔ سروری سرواری مبادشای \_ دردین ما جارے دین میں \_خدشکری خدمت گاری \_عدل انصاف ، ہر چیز کواس کے مقام پر رکھنا \_ فقر ورو<sup>ی</sup>تی ، د نیاہے ہے رعبتی ۔ ترجمه وتشريع يكي قومون رجوجي بالكت آنى اس كاسب ريتما كانبوس في يتركو و محدار تعار عادر ين (اسلام) میں سر داری خدمت کاری ( کانام ) ہے۔ فارد فی عدت اور حیدری فقر ( سے عبارت ) ہے۔ ور جوم کار ہے ملک ودیں ہادل خوبیک تقس غلوت گزیں بر كه يك وم ور كمين خود نشست **عبدانی** -- بادل خود این دل کے ساتھ۔ یک نفس ایک بل ایک دم انیک کھے۔ ملوت تنب نی گزین تواختیا رکر۔ ہر کہ جوکوئی ،جوبھی۔ بیک دم ایک بل ، در کمین خود اپنی گھات میں شکار از کمنداو اس کے پھندے۔۔۔۔ تسرجهه و تشريع .... دين اورسلطنت كامول كرجوم عربل جركو (ايك لحه) كواي ول كرماته تهاأن اختيار (كيا) كر \_مراد بيها پنااحتساب نفس كرنااچها ئيون اور برائيون كاجائز ه كيماً \_جو (مخض) بهي أيك مل كيليّه اپني گھات ميں بينما (اپنا محاسبه كيا) اس کے پیشد ہے ہے کوئی شکار نیچ کرٹیس جا سکتا۔ ديده بيدار و خدا انديش زک ورقبائے فسروی ورولیش زی تخ اورايرق و تكرر خاند زاد قائد ملت شهنشاه مراد معانی در قبائے خسروی شاہی قبایی ۔ در دلش زی درولیش بن کرتی ۔ دیدہ بیدار ہوشیار بھلی آتھوں کے ساتھ ۔ خدا اندلش خدائے ڈرنے والا،خون خدا کے ساتھ شہنشاہ مراد مسطان مر داول، مثالی مسطنت کا نامور بادشاہ ۔ تندر بیلی ک کڑک، با دلول کی گرج ۔ خاندزاد ، موروثی خادم ، گھر کا تو کر۔ تسرجهه و تشريع .... بادش بى لباس ين درديش بن كرزندگى بسر كر، بيدارا تكهول دالا ادر خدا خونى كه ساته جي (را تو ل)

جاگ اور ہر دم اللہ تعالیٰ کود کیر ) المت کا رہنما سلطان سرادتھا۔ بیلی کی کڑک اور ، دلول کی گرج جس کی مکوار کے غلام تھے۔ سراد ہے اس می ہیت اور طاقت ہے و*تمن ار*ز تے تھے۔ اردشیرے باردان بوزرے ہم فقیرے، ہم شہ کردوں فرے درمیان سینه ول مومکینه پوش غرق بووش در زره بالاؤ دوش معانی . . : ہم بھی ٹر دول فرے آسان ایس بلندی اور شان وشوکت رکھے والا باد شاہ۔ اروشیرے اردشیر با بکال، ساسانی سلطنت کا بانی ، ایران کا ایک زیروست بادشاہ، با ساتھ ۔ روان بوز ہے حضرت ابوذ رغفاری رضی القدعنہ کی روح - جن کا فقراور درویشی ضرب الشل ہے۔ تعریب ت و جسمه و تشریع ... و انتیر بھی تعالوراً سان ایس عظمت والا (بلندوتار) با دشاه تھی۔ (و و) گویا ابوذ رکی روح رکھنےوالا اردشیر کی مانند تغارہ دوسر سے یا وَل تک زروش ڈوہار ہتا تھالیکن اس کے سینے ٹس ایک دل تھا جوفز قد پوٹس تھا (صوف ٹس بلوس) سام طور پر در دیشوں کا کہائی سمجھا جاتا ہے۔ آل سلمانال که میری کرده اند در شبنشای فقیری کرده اند در امارات نقررا افزوده اند حش سلمانٌ در بدائن بوده اند **میں انسی** ۔ سلماناں:سلمان کی جمع رمیری تھرانی کردہ اند انہوں نے کی ہے۔امارت امیری ارباست را کو۔ ا فزروہ اند · انہوں نے ہے حایا ہے۔ حمل سلمان محترے سلمان فاری رضی انتہ عنہ کی طرح ۔ معترے سلمان فاری رضی التدعنہ ممثادّ صابی جومدائن کے گورز بھی رہے۔ بیار ان کے رہنے والے تھان کی زندگی نقیران تھی ۔ مدائن عراق کا ایک قدم شہر۔ بودہ اند وہ ترجمه و تشریع ... و مسلمان جنبور ن (اس طرح) تقرانی کی ہے۔ انبوں نے بارث بی س فقیری کی ہے (فقیر منش رہے )انہوں نے تحکمر انی میں فقر کو پر وان بڑھایا (فقر میں اصافہ کیا) مدائن میں سلمان فاری کی طرح رہے۔ حكراني بودو ساياني غاشت است اوح تن و قرآني عاشت بر که عشق مصطفی مسلفی مسلفی مسلفی مسلفی مسلفی مسلفی مسلفی مسلفی اوست اوست مسعمانسی ما مائے کوئی ساز وسامان بنداشت وہ کیل رکھنا تھا۔ داشتی رکھنا۔ دست او اس کا ہاتھ۔ جز سوائے۔ قرآنے قرآن مجید - سامان اوست اس کا سرمایہ ہے ۔ اسامان اسرماییہ کوشدواوں واس کا کونا۔ ترجمه و تشريع . اگرچه و حاكم شركران كياس كول سايان منقدان كياته ش (يان كي باس) مكواراورقر آن کے سوا کچھے نہ تھا۔ جس کی پوٹجی (سامان)عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔خشکی اور تری (بحرو ہر) اس کے داممن کے کونے (بلو) میں بند <u>هم بو</u>ئے بیں۔ سوز صد این و علیٰ از حق طلب ذره عشق نبی از حق طلب یرگ و ساز کا نتات از عشق ادست وانكه لمت را خيات از متق اوست معانی .... حق الله تعالی رفلب تومانگ رزانک. کیونکر،اس کے کرریگ وساز سازوسامان، ترجمه و تشريع الله تعالى عن منرية مدين اور صرت على كاسوز خدا على الله السرك اعشق أي صلى الله عليه وسلم

کا ایک درہ خداے ما نگ۔(ای عشق ہے میرموز وساز حاصل ہوگا) کیونکہ ملت اسلامیہ کی بھاان ملی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہے ہے۔ كائتات كاساد اساز وسامان الصلى الشعليه وسلم كى محبت بى توب كى عشق كائت كاسار اساز وسامان بـ جلوه بے پروہ او وا شمود جوہر بہال کہ پود اعمر وجود روح راجز عشق او آرام نیست عشق او روزیست کورا شام فیست جلو ہے پر دہ او ناس کا ہے پر دہ جو ہ۔ رائمود ناس نے مُلا ہر کر دیا۔ جو ہریتہاں : چھیا ہوا جو ہر کن ، حقیقت بنبال بوشیده که جور بود . تفاردا کو، کیلئے بر سوائے روزیت و ودن ہے کورا جے ، جس کیلئے ۔ ترجمه و تشريح ويودكا جميا مواجو برآب سي الله عليه وسلم كظبورية شكار (ظاهر) موكيارا شاره نور جري سلى الله عليه وسلم کی ملرف ہے سراد ہے کا سکات کی تخلیق کا باعث نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم ہیں۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے بغیر روح کوشکیین نہیں (جین بیل ہے)۔آپ ملی اللہ علیہ وہلم کاعشق وہ ( روٹن ) دن ہے جے شام نیل ہے۔ خیر و اندر گردش آور جام عشق در تهاس تازه کن بیفام عشق **معلى : ثير توائد الدريس آدر تولا جام مثل مثل مثل المام بام شراب كا بالمد تازه كن تازه كر قبيتان:** يها ژ کي ملسنون والے ، افغانستان .. نسر جمعه و تشریع .... اٹھ اوران کے عشل کے بیائے کو گروش ش لا کوہستان (افغانستان) یم عشق کا پیام تازہ کر (عام اقيآل

پیار مشرف

## لاله كور

(لا یۂ اقبال کے کلام میں ایک علامت (Symbol) ہے۔ بیعنی مظہر عشق ہے۔ اور طور وہ مقام ہے جہاں مصرت موکی علیہ السلام نے حسن مطلق کی جملی کی دیکھی تھی ۔ واوی طور کے لا رکا بچول ۔

لالدكا بحول كلام اقبال من زياد ورعش اعاش ك في استعال مواب

ا قبال نے اس نور کی چک کوجو حضرت موسی علیہ السلام نے دیکھی تھی گالہ سے تشیبہ دی ہے۔ چونکہ ان رہا عمیات میں اکثر و بیشتر مقامات میں حقیقت وجود ہے بحث کی ہے۔ان کا مرکز کی تصور میں ظہور میاسر تخلیق ہے۔ بیخی اُن رہا عمیات میں اساء وصفات البہید کی تخلیات کا بیان ہے۔

بدر باعیات ایک علوزن بریں ۔ بیفلے زنرگی کے اسراراورمعدن حکمت کے گوہر بائے آبداریں۔

پیارمشرب

حصهاول

## لاله طور

ا شهبید ناز او برم وجود است بیاے سحر داغ جود است نمی بنی که از مهر فلک تاب بیماے سحر داغ جود است بیماے سحر داغ جود است بیماے سحر داغ جود است معافسی شهبیدناز میں فالص تغزل کارنگ ہے، شعراء ہے عاشق مراد لیتے ہیں۔ ناز انداز معثو قانہ، رنگ مجوبی، شان ہے نیازی۔ شہبید ناز او اس کی کبریائی پر شار۔ بن موجود ہستی کی انجمن یعنی کا نکات، کل موجودات۔ نیاز ارنگ عاشق شان متیاج ، عاجزی ، بندگی۔ اندر ہیں۔ نہاد فلقت ، سرشت ، فطرت ۔ هست ووبود ، ہستی ، موجود کی لین قمام موجودات نی بنی . کیا تو نشوں دیک ، بندگی۔ اندر ہیں۔ نہاد فلقت ، سرشت ، فطرت ۔ هست ووبود ، ہستی ، موجود کی بیشانی پر۔ داغ جود ، مجدے انتقان ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، محدد ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، محدد ، موجود ، محدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، محدد ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، موجود ، موجود ، مجدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، موجود ، محدد ، موجود ، مجدد ، موجود ، موجود ، موجود ، موجود ، موجود ، محدد ، موجود ، موج

سرجیم و ششویی سادی کا خات ای (الله تعالی) کی کیریانی پر فارے۔ بندگی تمام موجودات کی سرشت میں ہے۔ دستور قدیم کے مطابق اقبال نے اس شرحہ باری تعالیٰ بیاں کی ہے۔ ( کیا) تو نیس دیکھتا کہ آسان کو چکانے دالا سورج ۔ آئے کے ماتھے (پیٹانی) پر ہجدے کا نشان (واغ) ہے۔ اس سے بیمرادے کہ گئے کی روشنی سورج کی مرہون منت ہے۔ اگر سورج شہوتا تو شنج کی روشنی میں شہوتی اور اگر خدا شہوتا تو آفاب بھی شہوتا کیجنی ساری کا خات اسپندہ جو داور بھا میں خدا کی بھاج ہے اس می وحدة الوجود کا مضمون نیباں ہے۔ نوٹ شاعرنے آفاب کو استعارة محرکی پیٹانی پر بجدہ بائے نیاز کا داغ قرار دیا ہے۔

ہ دل من روٹن از سوز درون است جہاں بیں چھم من اُز اشک خون است زرمز زندگ بیگانہ تر باد کے کو عشق راگوید جنون است معرفذ اس مدر اس اس میں است میں میں کھن کھن ایک مدر مرکزی

هدانی در کھنے دالی آگھ دیمی بادل سوز دروں باطن کی حرارت ، جہان بین دیکھنے دیکھنے دالی آگھ دیمی بندہ دیکھنے دالی جہاں بیں آگھ کو بھی کتے ہیں اس مصرے بیل چیٹم من کے ساتھ اس کے استعال سے ایک شعری حسن پیدا ہوا ہے۔ اشک خون خون کے آنسو۔ شک آنسو۔ رحز زعر کی زعر کی کا بھیر۔ بیگا شرتر اور بھی بے خبر ، پہلے سے بھی بڑھ کرانجال ۔ بود رہے ، خدا کر ہے کدرے۔ کے اور مختص کو بیر وہ کہتا ہے۔ جنون دیوائی، باگل بن ۔

ترجمه و تشریع میرادل (سوز درول) باطن کی آغ ہے روٹن ہے۔ میری آئلے نون کے آنسوؤل کے ہاعث دنیاد کیمتی ہے لیعنی رموز واسمرار جہان کو دیکھنے والی ہے۔ خد کر سے رندگی کے راز (بھید) سے اور بھی بے خبررہے وہ شخص جو عشق کو پاگل پن (جنون) کہتا ہے۔ بنیادی تصور عشق زندگی کی حقیقت (رمز) ہے۔

س بیاعال باد فردردی دمد عشق براعال عنی چول بردی دم عشق شعاع مبر او قلزم شگاف است بهای دیده رو بین دید عشق هسعسانس باغال باغول کورابه کوریا دفروردی بهاری جوز قروردی ایرانی شمی سال کا پیلام بینه، آغاز بهار دھد وودیتا ہے۔ براغان جنگلوں کو۔ راغاں راغ کی تح ، جنگل۔ جوں جیسے۔ پروین ٹریا، چھ یا سات ستاروں کی ٹری، محقد ٹریا۔ شاع مہرا اس کے سورج کی کرن۔ او اس کے ۔ قلزم شکاب سندر میں شکاف ڈالنے وان \_ قلزم بما می مجھلی کو۔ دیدہ رہ بین راسته دیکھنےوالی آگھر بینندہ ویکھنےوالی۔ ترجمه ونشويع عشق إغون كوبهارى مواويتا إعشق جنكون كومتارول كانتر يحصالي كليال سفيد غيج بخشا إ اس کے مورج کی کرن سمندر کی گہرال کو چیر جانی ہے۔ عشق سمندر میں موجود چھلی کورات رکھنے والی آئکھ عطا کرتا ہے (ویتا ہے )مراد ہے

کا کنات بین ہر مگداور ہر شے بین عشق بی کی جلوہ گری ہے۔ مہ عقابان را بہائے کم نہد عشق تدروان را ببازاں سر دہر عشق علا وارد ول ماخویشتن را ولیکن از تمینش برجهد عشق معلمانی - عقاباں عقاب کی جند بہائے کم کم قیت بھوڑ امول معمولی حیثیت نبد وہ رکھتا ہے بمقر رکرتا ہے۔

بذروال تمررو كاجح ، چكور ردا. كورسر دهد فوقيت ديتا به بشرف بخشا ب تكدوارد، وه تكبياني كرتا بيخ يشتن ابنا آب وليكن تکر، کین ۔از میکش اس کی گھات ہے۔ کمین گھات،شکاری کا مجان \_ برجہد وہ جھیٹتا ہے، جست لگا تا ہے۔

ترجمه و تنسريج عشق عابول كامول كمنادية إب (عشق كانفريس مقاب كاكوني فينس) ينشق چكورول كوبارول ير نوقیت دیا ہے۔ مراد ہے عشق کسی کو ضاطر میں نہیں لاتا۔ جارا دل اپنی بہت تفاظت کرتا ہے۔ لیکن عشق ای کی گھات ہے (نکل کر)

جست نگاتا ہے (حملہ کرتا ہے ) بیشن (جذبہ جب جب انسان میں کارفر ماہے۔ مے بہ برگ لالہ رنگ آمیزی عشق بچان ما بلا انگیزی عشق اگر این خاکدان را داشگافی درونش بنگری خوزیری عشق هستنسانس ، به ش ، برر برگ لاله کل لاله کی چیمزی رنگ آمیزی مختف دیگون کوبا ہم ملانا ، نقاشی نیر تک ساری \_ ارتگ آمیختش کی رنگوں کو ملا کرا یک کر دیتا ،حیلہ گری ، نیرنگ سازی۔ بجان ما جاری روح بس ۔ بن انگیزی فتند کھڑا کرنا۔مصیبت بریا کرنا۔ خاکدان: ونیا، زیمن ۔ را کو۔ واشکائی: تو جاک کرے، توشق کرے۔ وروثش اس کے اندر۔ وروس اندر۔ بگری تو وتحصاكا يؤد تحص

ترجمه و تشریع گل الدی چمزیوں می عشق کی رنگ آمیزی ہے۔ حاری جانوں می عشق کی باد آئیزی ہے جی شور ہے۔ اگرتواس زین کو چیرے تو تھے اس کے اندرعشق ہی کی فوزیز ک محرائے گی۔ مرادکا نکات میں ہر جگہ عشق ہی کی حکومت ہے۔ ب نہ ہر کس از محبت مایہ دار است نہ یاہر کس حمیت سازگار است مرافع است در لعل بدختاں ہے شرار است مرافع است **مستسانس** ہر کس ہر محض، ہر کوئی۔از۔۔۔۔مایددار: دولت مند۔ بروید اگآ ہے۔داغ جگرتاب عگر کو جیکانے والا

داغ ، برشرار سيموز، ينگاري كي بغير، تعندا-تسوجسه وتشويح .... بر محض محت كي دوات يس ركمتان محت بركي كوموافق آتى ہے كل لا له جگر چكانے والا داخ لئے ذكرا ہے۔ مرکعل برخشاں کے دل میں کوئی شرار انہیں ہے۔ ے دریں مخلص پریشاں مثل بویم کی دائم چہ ی خیاہم، چہ جو یم يرآيد آرزو يا يرتيايد شهيد سورو ساز آرزويم معانی ... دری کلش ای باغ میں بریشان آوارہ سرگروال میش بویم می فوشیوی طرح بول فی وائم میں تبلیل جانا۔ چہ کیا۔ ی خواہم: میں جاہوں۔ جو یم میں ڈھوٹھ تا ہوں۔ برآید برآئے۔ پوراہو۔ (کسی خواہش کا پوراہونا) برنیاید بر نآك قرجهه و تشريع شرار باغ (دنيا) ش نوشيو كاطرح مركردان (بريشان) مون شين جانا كدش كيا جا بتا مول كيا وْحويْرْنا ( كے تلاش كرنا) بول ميرى آرزوبرآئے بارآئے (پورى بوبانديو) من توسرف آرزو كے سوزومار كامارا بوا بول-(سوزوساز پرمز نامول)۔ ہر مخض گرفتاروام آرزو ہے۔ بميں بيك تطره خول مشكل أوست 🔥 جبان مشت گل و دل حاصل اوست جان ہر کے اغر دل اوست نگاه بادد کی افاده ورند معانی ... جهان دنیا مشتر کل منی بیرمنی رفاک معاصل اوست اس کا حاصل ہے۔ حاصل بیمل بصل او اس کا۔است، ہے۔نگاہ ماز جاری تظر۔ دوہیں: بیستی ما یک کا دو دیکھتے والی۔افٹاد ہوگئ۔ جہان ہر کھے ہو تھنس کی دنیا۔ کھے کوئی ترجمه و تشريح .... يدونام عي مرش (فاك) إدول الكا حاصل ب- ين إيك بوغراوا ل كا مقل ب(اى قطرة خون کوسنعبالنامشکل ہے۔ ہماری نظر ایک کا ( دو جہان اور دل) دونوں کوا لگ انگ دیکھتی ہے۔ و کیھنے والی ہوگئ ور نہ ہر آ دمی کی دنیا اس کے ول میں ہے۔(ول کے اعرب )۔ درين گل جز نبال عم تخيرو م حری گفت ببل باغبا*ل* دا ب وری کی رسد خار بیابال دلے گل چوں جواں گردد بميرو معانی کانت وہ کردہی تھی مدانے ہے۔ دریں گل اس مٹی بین، گل مٹی جز سوائے نہال تُم عَم کالاِوا نہال۔ تکیرد و دولیں جما، جزئیں پکڑتا۔ بہ پیری: بز مایے تک۔ می رمد پہنچ جاتا ولے لیکن۔ چوں جب، جونمی۔ گردد ہوتا ہے۔

ترجب و تشریع ....: می کوفت بلیل نے باغبان سے کہا کہا کہا کی بٹی تم کے بودے کے اور پر کھنیں اگرا (جما)۔ (کیونکہ بلیل تم کین کا بچی تجربہ ہے)۔ بیابان کا کا ٹاپر وحائے تک کھنے جاتا ہے۔ لین گستان کا بیمول جوان ہوئے بی مرجاتا ہے۔ (حسن ایک ڈوال پذیر شے ہے نیاش دکش اور حسین اش و کو ثبات وقر ارتبیں ہے ) ۔ ٹوٹ ایس دہا گی کا مضمون اس لقم سے مطابقت دکھتا ہے جو ''با تک درا'' می اس شعرے شروع ہوتی ہے۔ خدا ہے میں نے اک روز ریروال کیا۔ جہاں می تو نے جھے کیوں نہ لازوال کیا۔

ا جبان ما كم نابود است بودش زیال توام سی زاید بسودش کین رانو کن و طرح دگر ریر دل مایر نتاید دیر وزودش هسه انس ... جهان با جهاری و نیایا بود عدم معدوم به بوش اس کاو جود زیال مفتصان متوام جزون ، جمزاد یهی زاید، کی زاید بیدا ہوتا ہے، جتم لیتا ہے۔ بسود آل: اس کے فائدے کے ساتھے کہن پرانا۔ را کور نو نیا۔ کن لو کرے طرح دگر دومرى بنياه وطرح المياه وريز الوؤال برنتابد برداشت نيس كراا وروزودش اس كي دراور جندي و توجيعه و تشويح . . . ماراجان جي كامونات و في برابر بي فقعان يبال كوفا كريكا الرب (بهال فاكر ب کے ساتھ نتصان بھی ہو متاہے۔ اس پرانے کونیا کراور دوسری (ننگ) میا دؤال۔ ہمارا دل اس کے اب اور تب کو کوار انہیں کرتا۔ ا نو اے عشق را ساز است آدم کشاید راز و خود راز است آدم جهال او بخريد، اي خوب تر ساخت کر يا ايزه انبار است آدم معانی نوائے عشق عشن کا نفر کشایر وہ کھولا ہے۔ آفر بیر اس نے طنق کیا ، پیدا کیا۔ ساخت اس نے بنایا جمر شايد کويا ـ باايز و شدا كے ماتھ انباز - بم كار بشريك ،معاون مريش كار ـ ترجیعه و تشریع مستق کے نئے کیلئے آدی سازے (عشق کے نغے انہان ی کے قلب سے پھوٹے ہیں )۔ آدی خالق تھیں کے جدید کھولا ہے مگرخووراز ہے۔اللہ تو لی نے وٹیا ہیدا کی اوراس ( آ دمی) نے اسے خوب تر بنایا ہے۔ شاید آ دمی خدا کا ہم کار ہے۔ ( الويابية فالق كاثريك كارب ) رنوث حقيقي معنى من كوئى بستى خداكى شريك بين موسكتى ندوجود على مندذات من مندصفات من مند افعال میں ، پیکش شاعرانداز بیان ہے ہے اقبال نے اس کے اعتیاد کیا ہے کداس ہے معرع میں باد کی دکھنی پیدا ہوگئ ہے۔ ۱۲ شد کن انجام وقے آغاز جو یم ہد مازم، جہان ماز جو یم گراز روے حقیقت پردہ کیرند جان ہوک وگر را باز جویم **مستسانسی** جویم ش دُموعرُ تا ہوں۔ ہمہ گل سمارا۔ رازم ش راز ہوں۔ جہان راز ۱راروں کی دنیا، عالم اسرار، جہاں چیزیں پوبرطرح طاہر نہ ہوں۔ جہاں راز کے دومتی ہو سکتے ہیں (۱) راز ہستی کی تلاش میں ہوں۔(۲) میں اپنی تلاش میں ہوں۔ار سے۔روے حقیقت۔حقیقت کا چبرہ۔ پر دہ گیرند۔ نقاب اٹھادیں۔ ہمال وہی۔بوک وحمر تذیذ ب مشک وشبہ کاش کے اليها بهومبائ مشاير السندولين وثال مثول بتمنار بازجويم بجرس وموعزون كار نسوجسمه وتشويح 🕟 ديجهانوام كالاش ب نداً غارى شراخ دتمام كاتمام داز بول اور جهان داز كواحوند تا بول داكر حقیقت کے چیرے ہے بروہ بٹابھی دیں (تو بھی) ہیں ای تمنا کو پھرے تلاش کروں گا۔ نوٹ: انسان معمل کی مرد ہے بھی اپنی حقیقت ہے آگاہ جیس ہوسکتا معمل اے بمیشہ شک وشبہ میں جتلار کھے گ۔ سا ولا تارانی پروانہ تاکے تھیری شیوہ مروانہ تاکے کے خود رایسوز خواطبتر سوز طواف آتش بیگانہ تاکے **حسنسانسی** ولا اے دل۔ نارانی بے عقلی منا دانی۔ تاکے کمپ تک ۔ نگیری تو نہیں اختیار کر ہے گا اگرفتن شیوہ مردانه جوال مردول كاطور خريقه مشيوه جين ،طور خريقة مردانه: مردول كاله يلج تجهي ، يك باريه بسوزخ يشتن ،ايني آرج يا جذب

عشق ميں \_طواف آتش بيگاند. غير كي آگ كاطواف، دوسرول كي آگ يرمندُ لا نا\_ ترجيمه وتشريح .... احدل ايروائي كادانى كبتك (كبتك يطفل سرمتعدين كازندكى بركرتا رے گا)۔ تو کب تک مردوں کا انداز اعتبارٹیس کرے گا؟ ( کب ہمت ہے کا م ے گا)۔ ایک بارخود کو اپنی سگ میں جلا (کے دیکھے) دوسروں کے شعطے کا طواف کب تک؟ (غیروں کی آگ کا طواف تو کب تک کرنار ہے گا؟) سم سے پیدا کن از مشت غیارے سے محکم تراز علیں حصارے ورون او ول ورد آشناے چو جوے ورکنار کوہمارے علی تخ ایک بدن - پیداکن پیداکر - مشت غبارے ایک تھی فاک بی کام روده مضبوط - تقیس مجتم کابنا ہوا۔ حصارے۔ ایک قلعہ۔ درون او اس کے اعدر۔ دل دروآشنائ دکھ کو سیجے ادر جائے والا دل عم سے مالوس ایک درا۔ چو میں۔ جوے ایک عدی۔ در کنار کہسادے کمی پہاڑ کے آغوش میں۔ **نسو جمعه یو نشویج** اس اس مٹمی بجر فاک ہے ایک ایسا بیکر (بدن ) پیدا کر جو جٹانی قلعے نے زیادہ مضبوط ہیکر ہوگراس کے ا تدر ورد ہے آشنا ایک ول ہو جیسے کسی بہاڑ کے آغوش میں ایک عدی۔ نوٹ جو محض، پی خودی کی تربیت تبیس کرتا وہ اسان ہونے کے باو جود دراصل مشت خاک ہے زیادہ قیمت نیس رکھتا۔ ا زآب وگل خدا نوش کیکرے ساخت جہانے از رم زیبا ترے ساخت ولے ساتی باک آتش کہ دارد زخاک من جہان دیگرے ساخت معانی : زاز: ے آب وگل یانی اور کن ، ماریخلیق رخوش خوب ، اجماء مسین ریکرے ایک پیکر ساخت اس نے بنایا۔ جہانے ایک ونیا۔ ارم جنت زیباترے کہیں زیادہ خوب صورت۔ والے لیکن۔ ساقی شراب تقیم کرنے والا ، یانی یا نے والا بصوفیہ کی اصطلاح میں فیض رمال جفتی معرفت اور محبت عطا کرنے والا۔ بان آئش اس آگ ہے۔ کہ. جو۔ دارو وو رکھتا ہے۔ جہان دیگر ہے. ایک دوسراعالم ،ایک ادر بی دنیا۔ ترجمه و تشريح . قدائم اوربانى كاحسين بكرة النافويمورت كا كات تخليق ك جنت عداياده نوشمادي بنائی کین ساقی نے اپنے پاس کی آگ آتش عشق ہے میری خاک ہے ایک اور بی عالم تعبیر کیا (ایک نیاجہان پیدا کردیا)۔ نوٹ اگر ''سماتی'' ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدی صفات اور آتش ہے قر آن مراد لی جائے تو رہاعی کا مطلب میے ہوگا۔ خدا تعالی نے بید دنیا آب وگل سے بنائی اور بلاشبہ بہت دکتش بنائی کیکن حضور انور صلی الله علیہ وسلم نے قر آن تکیم کی بدولت بنی آ دم کے اعد ایسا عظیم الثان القلاب بيدا كرديا كرجم كه يحت بين كه آب تأثيث في الكرائل في دنيا بيدا كردي-١٦ يه يروان روژ محشر بريمن گفت فروخ زعرگ تاب شرر بود وليكن كرزقي باتو كويم صنم از آدى بإينده تربود معانی بنات، مندود ال خدا، الله تعالى روز محشر قیامت كروز ريامن بنات، مندود ل كافر بي بيشوا مبت یرست کفت: ده بولاء اس نے کیا فروغ زعر کی زندگی کی روشنی ، زندگی کی مدت - تاب شرر چنگاری کی چیک کتاب ہے قبل مدت ے۔ تاب، چک۔ شرر چنگاری۔ بود بھی رزنجی تو برانہ مانے او ناراض ندہو۔ کو یم کہوں مضم بت۔از سے۔ بایندوتر زیادہ

قائم ودائم، زياد وزندگي يائے والا۔ ت وجسمه و تشریع تامت کون برئمن نے اللہ تعالیٰ کی جناب شرع طرف کیا۔ زندگی کا فروع اجالا چک ( کویا) چٹاری کی چک تھی مراد آدی کی زنرگی جلد گزرے والی ہے۔لیکن اگر ناراض نہ ہوتو تھ سے کبول کہ دنیا ٹس میرا بنایا ہوا بت آدی ہے زیادہ پائدہ ختا۔ کارشتی تیزگام اے اخر صبح کم از خواب ، بیزار رفق کا گرشتی تیزگام اے اخر صبح من ازنا آگی م كرده رائم تربيدار آمدى بيدار رفق هیمهانسی گذشتی تو گزرایتیزگام تیزرفآریگام زقدم اختر می کامتاره ماختر ستاره فواب ما جاری مید، بهاری غفلت \_ رفتی مو گیا\_من میں \_ نا آگھی عفلت ، بےخبری \_ واقفیت \_ جانا،خبر رکھنا ہے گم کردہ راہم راستہ کھو چکا ہوں ، راہ محولا مواموں \_ بیدار: جا گا ہوا، ہوشیار، باخبر، چوکس، آمدی تو آیا۔ رفق تو گیا۔ تسوجسه وتشريح المريخ كمتار عقيب تزى كر دكيا ثاية مادى غفلت سيزاد كيا (توجم ساراض ہوگیا )۔ میں نے بے خبری کی وجہ ہے راستانپا تم کردیا اپنا متصد حیات حاصل نہ کرسکا کیکن آو بیدار ( چا گھا ہوا ) آیا تھا اور بیدار چا گیا۔ جی ازہائے و ہو میخانہ بودے کی ازہائے و ہو میخانہ بودے 1 از شرر بیگانہ بودے بودے میت وایں ہنگامہ عشق آگر دل چوں فرد فرزانہ بودے هستانسی تنی: خالی ما ہے وہ و شوروٹو غاءرول بکل ما ہماری ٹی کی مگل علی مگارا بخمیر بشرر چنگاری ( رندگی کی حرارت اور چیک )۔ مدبود ہے نہ ہوتا۔ چوں، جیے ، ما نند فرد عنگ فرزاند، سمجھدار بنقلمند مصلحت اندلیش ۔ ترجمه و تشریع . . . : توریخانه (دنیا) باهو سافالی بوتا- هاری خی چنگاری (کی چک ) سے فالی رہتی مندیمال مشقی بوتا اورنہ عشق کا سے ہنگامہ ہوتا۔ اگر دل کھی عقل کی طرح مجھ ہو جھ دال عقل مند ہوتا۔ 19 ترا اے تازہ پرواز آفرید ند سرایا لذت بال آزمائی موس مارا گرال برداز دارد تواز ذوق بریدن برکشائی <u> معانسی سے ترایخے بتازہ پرواز تازہ تازہ از نے والا ، پروں کو بورا کھول کے اڑنے والا ، پر جوش پر عمرہ مستمرید ع</u>د انہوں نے خلق کیا ،خدائے بنایا ۔لذیت بال آز مائی ۔اڑان کی لذت ۔ بوس لا کی مقع ۔ مارا ہمیں ،ہم کو ۔گراک پرواز وہ پرندہ جس کے لئے اڑ نامشکل ہوجائے ، دارو رکھتی ہے۔ ذوق پر بیرن اڑنے کی ستی ، پرواز کی لذت \_ پر کشائی تو پر کھولتا ہے۔ قرجهه و تشریع من ایجاره پرواز پرندے (انسان) تھے خدائے (صرف اس کئے) بنایا کرتو سرے پاؤل تک اڑان کی لذت لے ہوں نے ہماری پر واز کوتا ہ کر دی ہے۔اب تو اڑان کی ستی میں پر کھولتا ہے ( کہ تچھ میں اڑنے کا ذوق ہے )۔ وم چه لذت یا رب اعربست و بود است دل هر دره در جوش نمود است در از دوق وجود است در از دوق وجود است در از دوق وجود است معانسی ، چه کیا،کیسی بست و بود وجودمکن ، وجود کلوقی ، جوش نمود ، اظیار کا دلوله ، ابنا آپ ظاہر کرنے کا حذیب

شکافعہ جیرتا ہے۔ چوں جب پنجیر کل بچول کی کل تبہم ریز مسکر، بیٹ جھیرنے و لا ، ذوق وجود وجود کی مستی ، وجود کی لند ت۔

تسوجسه و تشویع سیارت یارب ہونے اور ہوجائے (وجود ہتی) میں کیالذت رکھی ہے۔ ہرذرے کا دل اپنا آپ فلاہر کرنے کیسے ہتاب ہے۔ کلی جب شاخ کو پھرٹی چیرتی ہے تو وہ وجود میں آنے کی لذت یاذوق ہے سکراری ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام ہیہے کہ ہر شے میں ذوق وجود پایاجا تا ہے اور بھی دوتی وجوداس میں جوش موبیدا کر دیتا ہے اور ای جوش کی بدولت وہ موجود ہوجا تا ہے اگر وجود میں لذ مصند ہوتی تو کوئی شے موجود نہ ہوتی۔

الا شنیدم در عدم پرداند می گفت دے از زندگ تاب و ہم بخش

پریشال کن سحر فاکسرم دا ولیکن سوز و سازیک شم بخش

معافی : شنیدم شرر فساکسرم وجود کی ضد نیمتی می گفت وہ کر دہاتھا۔ دے ایک بل ایک لیے انک سالس۔

تاب وہم بخش بھے پش اور ترب عطا کر تاب پریشان کن : بھیر دے۔ ہوا ش اڑا دے۔ فاکسرم میری داکھ رسوز فراق یار

شی تربیے دہنا۔ ساز تربیے میں لذے محموں کرا۔

ترجمه و نشریع اسلامی اور آب میں نے عدم میں پروانے کو یہ کتے خارجے ذکر گی جرمی ہاکیہ بل کی تیش اور آب بخش دے بعن میں و نیاش عاشقاند زندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں ۔ بے شک سویرے میری را کہ بھیر دینا لیکن جھے ایک رات کا سوز و ساز عطا کردے ہیں کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بھے ایک سازگار رات عطا کردے وہ رات جو سوز بھری ہونے فٹ "سوز و ساز" ا قبال کی مجبوب اور کثیر الاستعمال تر اکیب میں سے ہے۔ اقبال کی رائے میں عاشق کی زندگ انہی دو باتوں سوز و ساز سے عبارت ہے ریاس تدر شیتی ہے کہ وہ اس کے جہلے میں اسٹان خداوندی" بھی لینے کیلئے تیار تیس ہے۔

> متاع بے بہا ہے ورو وسوز آروز مندی مقدم بندگی وسے کر ندلول شان غدادتدی (اقبال)

مستعمانسی ....: به ش مرکش: اس کی کلی مروسیاری توراسته طے کرتا ہے امرا مجھے گر: اوری تو چھوڑ تا ہے۔ و مادم دمیدم مسلس -آرزوها آرزوی جمع -آفری توپیدا کرتاہے -گر. شاید - کارے نداری تو کوئی کام نیس رکھتا۔ ترجيمه وتشريح ... احدل احدل الراق اس كي كل ش بعرتاد متاجة في يحيدا كيلا جهود ركما جاردل احدل (م ب راه دمنزل آواره و پریٹال ہوں) لھے بہلی تی آرز و کیس پیدا کرتار ہتا ہے۔ اے دل اے در ایکھے شاید اور کوئی کام نیل ہے۔ ٢٢٢ رے ور سيد نجم كشاكى ولے وز خويشتن ناآشناكى

کے برقود کٹاچوں دانہ شیمے کہ از دیے زمیں ٹخلے برآئی مستعسانسی سی رسب: رسته کشائی تو کمول بے کشادن کھولتا۔ ولے لیکن از: سے فویش اینا آب ،خود۔ نا آشنائی تو انجان ہے۔تو بے خبر ہے۔ کے اک بار ، بھی ، ذرا۔ برخود اسیع آب بر ،خود پر کشا: کھول۔ کشادل کھولنا۔ پول مانند، يعيد يشف آكه الحل ايك يودا، برآكي اوبابرآت ،او ما بربوجات-

تسرجمه و تشريح . . توستادول كي يين شراسته باليتاب ( تيرى ستادول تك رسائي ب) لين اسيد آب سه بخر (نا آشاہے)۔دانے کی اندبھی خود پر بھی آ تھے کھول۔تا کرتوزشن کے نیچے سے پیڑ (بن کے )باہرائے (نکلے) (تو بھی خود کو پہچان کے اور مقصود زندگی حاصل کرنے) تہمرہ: اے انسان تو دور؛ فقادہ ستاروں کے حالہ ت دریافت کرتار ہتا ہے لیکن اپنی ذات (خودی) ے تا آشا ہے۔علامہ اقبال مین خیل مضرب کلیم سی چیش کرتے ہیں۔

ڈھوٹڑتے والا ستارول کی گذرگاہوں کا ایٹے افکار کی دنیا جس سٹر کر نہ سکا ۲۵ سحر • درشاخسار برستانے چہ خوش می گفت مرغ نغر خواتے بر آور برچہ اغرد سینہ واری مرودے، نائد، آہے، افغانے الغرخواني: ايك كاف والاير عده، جيجها ، والاير عروبر آور الكال ، باجر فكال برجد جو كه مسب كه ، وارى الور كا ب- راشتن رکھنا۔مرودے، نغمہ گینتہ ۔ ٹالہ خریا دے تھائے ۔ روہا ،فریاد کرتا۔

نسوجسهه وتشويح وشريح كونت كيبت كالمينون والدرخت كاثاخ برايك جيجان والابرند وكيا فوب كهدباتما تیرے سینے میں جو کیجھ ہے باہر نکال دہ راگ ہو، ٹالہ دفرِ یادیا آ ہوفغال ہو۔

۲۷ تر ایک گئتہ ہر بستہ گویم اگر درس میاستہ ازمن بگیری بیری، گربہ تن جانے عداری وگر جانے بہ تن واری نمیری معانس تنظم الحصاب كتريرب جهامواران بوشدهات ركويم كبون وتاؤن كيرى تول بيرى والدبيرى تو جائے گا۔ بدش -جائے جان ،روح لین خودی وگر اور۔

ترجمه و تشریح . ش تحمد ایک دازی بات کها موس اگرة زندگی کاستن جھے لے این میا ہے۔ اگرة بدن ش دوح مبیں رکھتا تو تو مرجائے گا اور آگر بدن میں روح رکھتا ہے تو نہیں مرے گا۔ توٹ جان سے اقبال کی مرادوہ جان ٹین ہے جس کے نکلنے سے

بنام مشرق نسست

آدی مرجاتا ہے بلک یہاں جان سے وہ خودی مراد ہے جو پختہ ہو چی ہے۔ تہمر یہ اگر خودی متحکم ہوجائے توانسان غیر فانی ہوسکتا ہے۔ ہو اگر خودگر و خودگرو خودگر خودگر موجد کے خودگر و خود کرو خود کر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موجہ سے بھی مرند سکے (اقبال)

بالفاظ دُكر: خودي چون پخته گرددلاز وال است

است کہل افسانہ آل پاچرائے حدیث سوز او آواز گوش است من آل پروانہ را پروانہ وائم کے جانش سخت کوش وشعلہ نوش است معانس .... البمل مجور ، جيور دے انساندا ن ياج دينے اس روائ كي واستان ياج اغ برواند عديث موراد اس کے جنے کا بیان اس کے جلنے کا قصہ۔ آزار کوش کان پر گراں اساعت کا عذاب۔ وائم سمجھتا ہوں ، جاسا ہوں۔ جانش اس کی جان ۔ سمت کوش سخت جان مجنتی ۔ سمالک یا عاشق (سومن) ہرونت جدوجہد میں مشغول رہتا ہے۔ شعلہ نوش آگ بی جانے والا لینی آگ پر غالب آ جائے والا ۔ میروائے کی طرح فٹا ہو جائے بلکہ محبوب کی صفات کو آ ہنتہ آ ہستہ اپنے اندرجذب کر لے پہاں تک كراس ك شخصيت مع محبوب كارنك جملكني سكك جب جب سما لك فنافي الله موجاتا بية اس من خدائي صفات بيدا موجاني أي --ترجمه و تشريع · چهوژاس پتنگ (پرداند برقرار) کى داستان اس كے جلنے كابيان كانوں كيدے تكايف ده بـ ( عمع اور پروانہ کے قصہ کوکون میں جاسا )۔ بی تو اس پر وانے کو پروانہ بچھتا ہوں کہ جس کی جان خت کوش اور شعبہ نوش ہو۔ ( شعلے کو کھا جائے )۔ ہم ترا از خواشتن بگانہ سازد من س سے طریعا کے عدارم باز ارم مجو دیگرے مثابے چاک جز سینہ جاکے نمارم معانی ، زا تھے، تھے کو خویشن اینا آپ ریگانہ ہے تیر مازد بناتا ہے، بنادے۔ آس طرینا کے شراب مست کردیے والا پانی۔ ندارم میں نہیں رکھتا۔ بیازارم میرے بازار میں۔ بجو نندؤ هوغ ،مت نلاش کر۔ دیگر دوسرا، کوئی اور۔ متاع سر ابیہ ہوتی ہے جیسے، مانند ج سوائے،علادہ سینہ جاکے ایک گڑے کو ہے سیندہ پھٹی ہوئی چھائی ۔ تسر جسمه و تشریح .... (جر) تجم گودے بگاندینادے سٹل وہمرور پیدا کرنے والی ٹر ابٹیل رکھا میرے مازار میں ( کوئی) اور سامان مت ڈھویٹر جیں پھول کی طرح پھٹے ہوئے سینے کے علاوہ اور پچھٹیں رکھتا۔ توٹ یہاں خود قراموٹی کی بجائے خود شنای کاپیغام دیا گیاہے۔

وم زیال بین زمیر بوستانم اگر جانت شهید حتی نیست نمایم آگر جانت شهید حتی نیست نمایم آنچه بست اندر رگ گل بهار من طلم رنگ د بو نیست معالی آنچه بست اندر رگ گل د از سے میر بوستانم بمیر باغ کامیر شهید جتی کھون کی معالی بین دیکھے گا۔ زواز سے میر بوستانم بمیر باغ کامیر شهید جتی کھون کی ماری بختیت تک پنچنے کی شد پرزپ رکھے والی شبید متول نمایم ش طاہر کرتا ہوں و شن دکھا تا ہوں آنچه جو پچھ ووسب پی میری بہار طلم رنگ واوز رنگ اور نوشبوکا دھوکا۔

توجمه و نشویج سے تو میر سے برغ کی میر سے نقصان کی بات دیکھے گا ۔ اگر تیری جان جبی کی ماری ہوئی بین ہے می دکھا تا

ہوں جو پچھ پھوں کی رگون میں چھپاہے میری بہار خوشبوا وررنگ کا دحو کا نہیں ہے۔ مراوہ بیں اپنی شاعری کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو واشگاف کرتا ہوں۔ میراکلام (بہار) تحض لفاظی (طلسم رنگ و یو) نہیں ہے بلکہ حقیقت رس ہے اور اس لئے حقیقت تماہے۔

مه برون ازورطه بود و عدم شو فرول ترزی جهان کیف و کم شو خودی تغیر کن در چکر خوایش چو ایراییم معمار حم ش

ا معطانی ورطہ بودوعدم ہونے اور شہونے کا بعثور ، وجوداور عدم کا کنواں ، ستی اور نیستی کا گرواب سٹو ہوجا فروں تر نیبتازیادہ ۔ زیادہ بڑھان ، کیسے اور کتنے کی تر نیبتازیادہ ۔ زیادہ بڑھان ، کیسے اور کتنے کی دنیا ہی کے خواش اینا جسم ، بناتن ۔ ورایا بین مادی عالم ۔ پیکر خواش اینا جسم ، بناتن ۔

میں خودی کی تقیر کر۔ ابرائیم کی مائند کھیے کا سعماری جا۔

اس تعرفان چن تا آشائم بناخ آشیال خیا سر ایم اگر تازک ولی، ازمن کرال گیر کد فرنم می تراود از او ایم

معلقی سے زمانہ ہے۔ مرعان چن باغ کے پرندول ماغ کے پرندے۔ نا آشائم ناوافق ہوں، انجان ہوں۔ بٹاخ آشیاں: آشیانے کی شاخ پر، کموسلے کی ٹبنی پر۔سرایم گاتا ہوں۔ نازک دلی تو تموزے دل کا ہے، تو ڈرپوک ہے۔ کراں میر: کنارہ کرلے، الگ ہوجا۔

**تسر جسمه و تشریح** : یم چن کے پرندوں ہے اکشاہوں۔ آشیانے کی شاخ پراکیلاگا تاہوں (یمی دوسروں ہے منغرد شاعر ہوں میر کی شاعر کی کی اپنی انفرادیت ہے )۔اگرتو نازک دل کا ہے (تو ) جمدے کنار وکر لے ( جُھے ہے دورر و )۔ کہ میر کی آواز ہے میراخون ٹیکٹا ہے۔ (میر ہے اشعار ہے تو میر ہے خون کی بوئدیں ٹیک دہی ہیں اورخون کی سے بوئدیں زبان حال ہے تو م کو درس جہاد دے رہی ہیں )۔

ہم جہال یا رب چہ خوش بٹکامہ وارد ہمہ رامست ایک پیانہ کر دی نگہ را بانگہ آئیز دادی دل از دل، جال زجان بیگانہ کر دی معانمی چہ کیا، کیما۔خوش خوب، اچھا۔وارو رکھتا ہے۔ہمہ سب۔را۔کو۔کردی تونےکر دیا۔آمیز دادی تونے

**تر جمعه و تشریع سن یارب**ال دنیا می کیا خوب بنگامہ بیاہے۔ تونے سب کوا یک بی بیائے ہے مست کر دیا۔ تظر تو نظر ہے مل جاتی ہے۔ تکرول کو دل سے جال کو جال سے ہے سدھ کر دیا۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کرسب ای ذات مطلق کے جو پاس بیخی سب کا مطمع نظر ایک بی ہے لیکن اس کے باوجود ہرا یک کا طریق کاربا ہر یک کی راہ جدا گانہ ہے۔

سوس سکندر با خصر خوش کشت گفت شریک سوز مو ساز بح و بر شو تو این جنگ از کتار عرصه بنی بیر اندر نبره و زنده تر شو هستانس با سے خوش جمارخوب کنته ایک دحری داز ، پوشیده بات کنته گفت ای نے کہا شو بوجا کنارع صد میدان کا کناره بنی و مکتاب بیم ، مرجار نیرو معرکه و بنگ بازائی۔

ترجمه و تشریع میدان کے کنارے سے دیکھا ہے۔ زندگی کی تک درو کے معرکے میں مرجااور زندہ تربھوجا۔ یعنی اگر زندگی کی آرزو ہے تو موت سے ہم آخوش ہوجاؤ جسے ٹیچوسلطان میدان جنگ میں شہادت با کر بھیٹ کسٹے زندہ ہو گیا۔

مهمه سر یه کیتباده مکلیل جم خاک کلیساد بینتان و حرم خاک ولیس من عدانم گوهرم چسیت نگاهم برتزاز گردون، تنم خاک

معانی : مریر کیفیاد کیفیاد کانتخت کیفید ندیم ایران کے کی فی بادشاہوں میں پہلا بادشاہ اکلیل جم جشید بادشاہ ۔ کلیسا گرجا۔ جستان بتخاند۔ حرم کعبد من ندائم میں نہیں جانبار گوہرم میرا جوہر، میری اصل بیسند کیا ہے۔ نگاہم میری نگاہ، میرائیل ریزتر اونچا کردوں آسان شم میراجسم۔

تسوجسه و تشویع (ایران کیبادشاه) کیقیاد کا تخت ہویا جشید کا تاج سب خاک ہیں (مادی ہیں مث جانے والے میں )۔ گرجا اور مندراور کوبرسٹ ٹی ہے ہینہ ہوئے ہیں۔ کر میں نہیں جانتا میری اصل کیا ہے۔ میری نگاہ آسان سےاو کی ہے گرمیرا ہدن کی کا ہے۔

۳۵ اگر درمشت خاک تو نہادند ول صد بارہ خونتابہ بارے درمشت راب کریہ آموز کہ از اشک توروید لالہ زارے

المست المسال من مشت فاك تو تيري مشت فاك ، تيرابدن - بها عد انهوں نے دکھا ہے پینی فدا نے دکھا ہے ۔ خونتا ہہ بارے خون کے آنسو برسائے وال گریہ رونا را آموز سیکھ - ردید اشے ۔ لالدزارے لالے کا بک باغ ، وہ ذبین جوگل لالد کی کاشت کیلئے مخصوص ہو ۔ ابر نو بہناں کتابہ ہے بزرگان دین ہے جن کا مقصد حیات ابر کی طرح دوسروں کوفیض پہنچ نا ہوتا ہے ۔ گریہ آمونتان کتابہ ہے قدمت خاتی کے جذبہ ہے ۔ اشک کنابہ ہے جدو جہدیا طریق عمل ہے ۔ لالدزار کتابہ ہے ال نو جوانوں سے جن کے دل چی تیج اسان کی جو ہو ہوں کے دل جی تیج اسان کی جو ہو ہوں ہو ۔

سر جمعه و منسریس . آگر خدائے تیرے بدن ٹمی رکھا ہے ٹون کے آنسوبر سمائے والا سوکٹز ہے ہوادل تازہ اور نئی بہاد کے بادل ہے رونا سیکھتا کہ تیرے آنسوؤں سے لا لے کا باغ ایکے (پید ہو) مرادیہ ہے کہا ہے مسلمان اگر الله تعالی تجھے محبت کرنے والا ول عط فرمائے تو تجھے لازم ہے کہ مجت کرنے والوں (عاشقوں) ہے توم سے تم میں جلنے اور سکنے کافن سیکھ لے تاکہ تو اپنی توم کی خدمت

پس دمادم نقشها تازه ریزد بیک صورت قرار زندگی نیست
اگر امروز تو تصویر دوش است بخاک تو شرار زندگی نیست
محسانسی دمادم دمیدم، بریل مسلسل نقشها عازه نئ صورتین، نئشکلین دریزد دُحالتی ہے۔ بیک معورت
ایک صورت پر - قرارزع کی زندگی کا تخبراؤ - امروز تو تیرا آج رتصویر دوش کل کی تصویر - بخاک تو تیری کی شی - شرار رندگی
رندگی کی یزگار ک بشراد یزگاری -

تسوجهه و تشریع ندگی بربل نی نصور تمی ده هالتی به (ایک نافقش پداکر آن به) را کسی) ایک صورت پر زندگی کا غمبراو نبیس (رندگی کوایک صورت پر قرار کیس) که اگر تیرا آن کل بی رکته و بر اوراس میں کوئی تید بلیس آئی) تو تیری می می زندگی کی چنگاری نبیس ہے (بے صراورمردہ ہے)۔

> نشان ہی ہے زمانہ میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام برلتی میں ان کی تقدرین در قال

را قال) المحموع المحمول المح

**نسو جمعه و نشوین** سیس جب فرمرانی کاذوق جب جھیجلس (انجمن ) میں لے آتا ہے تو میںا پی محف میں قیامت بر پا کر دیتا ہوں (انقلاب بر پا کردیتا ہوں)۔ جس گھڑی چاہتا ہوں کہ بل بھر کو قبائی کیڑوں لیکن جب میں ڈرا خلوت انقیار کرتا ہوں تو میں دنیا کو اپنے دل میں کم کرلیتا ہوں۔ لیعنی سٹے تو دل عاشق ، کھیلیا زیانہ ہے۔

۱۳۸ چه می پری میان بیشه دل چسید ؟ خرد چین سوز پیدا کردول شد دل ار زوق تمیش دل بود لیکن چریک دم از تبش افزد گل شد

**حسانسی** چہ کیا۔ گیری تو ہو چھتا ہے۔ میان سینہ سینے کے پچے۔ جیست کماہے۔ ٹردبھٹل۔ چوں جب سوز تڑپ، ٹرارت، گری۔ کرد کیا، کرلیا۔ شد ہوگئ۔ ذوق تپٹی، تپٹی کی لذت، ٹرارت کی ستی۔ ذوق لڈت۔ بود تھا۔ چو جو نمی، جب۔ یک دم ڈیک بل،ایک کھ افراد گرا، دور ہوا۔ گل مٹی۔

تسر جسعه و تشریع سست تو کیابوچه اے کہ سے میں دل کیا ہے۔ عقل نے جب سوز (جلس) پیدا کرایہ تو و و دل بن گیا۔ دل حرادت کی لذت ہے دل تمالیکن جودم بھر (کوبھی) حرارت ہے دور ہوا (سوز ہے محروم بھوا) تو مٹی بھو گیا۔ (مراد ہے دل، ذوق پیش ہی کا دومرانام ہے)۔

ہم خرد گفت او میشم اندر علی کہ نگاہ شوق ور امید و بیم است میگرود کہن انسانہ طور کہ در ہر ول تمنائے کلیم است میگرود کہن انسانہ طور کہ در ہر ول تمنائے کلیم است معلود کہا ہے جم اندر آکھ یں آکھ کے عمر علی ساتا۔ امیدوہیم امیداور نوف، نمیگرود نمیل ہوتا۔ کہن براہ انسانہ طور مورکا قصد طور کو ہطور تمنائے کلیم موئ کلیم انتدک آردو برتنا کلیم معنرت موں۔ تمیگرود نمیل ہوتا۔ کہن موئی کلیم انتدک آردو برتنا کلیم معنرت موں۔ تعریب موئی تعلیم موئی کلیم انتدک آردو برتنا کلیم موئی کلیم انتدک آردو برتا کی افرا ساوردھڑ کے میں تعریب کروہ کی موئی کا قرار اس بھی و ہرایا جاتا ہے) کیونکہ ہردل میں موئی کی آرزو ہے۔ (براہ و مے مفرت موئی نے سطورکا قصد ( میکری کی آرزو ہے۔ (براہ و مے مفرت موئی نے سطورکا قصد ( میکری کی آرزو ہے۔ (براہ و مے مفرت موئی نے

ماری تعالٰ ہے اپنا آپ دکھانے کوکہا تو جو ب ملا تھا تم جھے نہیں دیکھ سکتے ) بیجوب تقیق کے دیدار کی آرز و ہرانسان کے دل میں پوشیدہ رئتی ہے۔

رئتی ہے۔ ہم کنشت د مسجد و تخانہ و دیر بر ایں مشت گلے پیدا تکردی زیم غیر نتوال جزبدل رست تو اے عافل دیے پیدا کردی معانی کشت آتفکد و، پارسیوں کا عبادت فانہ۔ دیر گرجا۔ جز طاوہ ہوائے مشت گلے مشی بحرمثی یکردی۔

تو نے نہیں کیا۔ بھم غیر فیر کا تھم، غیر کا فرمان، غبر کی حکومت بیعنی بندول کی غلامی۔ غیر غیراللہ، دوسرا نوال رست جمونانہیں عاسکا۔ جزویدل ول کے علاوہ ول کے بغیر۔

پ ماہ دو ہوئی میں سے ایک ماری دور میں اور میں داور گرجاتو نے بس میٹی بحرگا را پیدا کیا ( تونے اپٹی ساری توجہ چو نے اور پھر کی مقارتوں کے بنانے میں صرف کردی۔ ان میں خدا کو تلاش کر ماشروع کر دیا )۔ دل کے علاوہ کوئی خیر کی غلای ہے نجات نیس دلاسکتا۔ ( غیر اللہ کی غلامی ہے صرف دل ہی کے ذریعے رہائی حاصل کی جاسکتی ہے )۔ او بے خبرتو نے اسپتے اندر دل ( ہی ) پیدائیس کیا۔ ( جس می عشق ہوجو کتھے صرف اللہ کا ہندہ بنادے )۔

ام نه پیوشم دریل بستا نسرا دل زیند این وآل آزاده دُتم چوبا صبح گردیدم دیسے چند گلال دا آب و رنگے داده رُتم

معطفی دیوسم میں نے ایس جوڑا، میں نے ایس اور ہیں ہورا اس باغ میں ۔ بنداین وآل این وآل کی وقال کی وآل کی قید ، ونیا کی قید ، ونیا کی قید ، ونیا کی قید ۔ ونیا کی قید ، ونیا کی ونیا کی داوہ و سے دونیا ، اور ایس کی میں میں میں میں کی اور ایس کی داوہ و سے کر ۔ ونیا کی داوہ والے کی دارہ وال

ق**ر جمه و تشریح سیست** موں شیح کی ہوا کی طرح پل دو بل گھو ہا گھرا ۔ پھولوں کو تر وتازگی دے کر پٹل دیا۔ (مراد ہے بیں نے اپنی زئدگی کو دوسروں کے فائدے کیلیے صرف کیا۔ بیمی عاشق کا مقصد حیات ہے )۔

موہم بخود یاز آورد رتد کہن را ہے برناکہ من درجام کردم من این ہے چوں مغاں دور پشیش نوچھ مست ساتی وام کردم

معانی ... بخود این آب یس بازآ ورد: دوباره لاتا ہے، وبی لاتا ہے۔ رند کہن برانا مست، برانا شرائی۔ میں لاتا ہے۔ رند کہن برانا مست، برانا شرائی۔ میں نئی شراب، جوان شراب کہ جو جام شراب کا بیالہ کردم میں نے کیا۔ چول مانند، جیسے۔ مغان دور پیشیں انگلے وقول کے شراب بنانے والے ، گزرے ہوئے زور نے کے شراب بنانے والے ۔ زواز ہے۔ چتم مست سرتی ماتی کی مست آ کھے۔ ساتی ، شراب بنانے والے ، شراب بنانے والے ۔ زواز ہے۔ چتم مست سرتی ، ساتی کی مست آ کھے۔ ساتی ، شراب بنانے والا ، مجوب وام ادھار بقرش۔

تسر جسمه و تشریع پرانے مست (شرالی) کوئیے آپ بھی اوٹالاتی ہے (ودبار و موش بھی لے آتی ہے)۔ووئی جوال شراب جو بھی نے بیاے بیں بجری ہے انگلے وقتوں کے شراب سرا وال کی طرح بھی نے بیشراب ساتی کی متوالی آتھوں سے مستعار (قرض) لی ہے نوٹ اس دیا تک کا چوتھا مصرع عواتی کے مطلع ہے قبعس ہے۔

تخیست باده کا ندر جام کردند زچیم مست ساتی وام کردند

يفرن عايت شهرت كى بناء رخماع تعارف يس

بير ن عابيت جرت کا بناه پرفان مادر سال بي شيده کم کرد دوران قطره ام پوشيده کم کرد موهم سفالم رائ او جام جم کرد فليل عشق ديرم را حرم کرد خرد اعدر سرم شخاند ريخت فليل عشق ديرم را حرم کرد

ترجمه و تشریح ....: اس کی شراب (ممبت) نے میرے ٹی کے پیا لے دہمشید کا بیالہ بنادیا۔ میرے قطرے میں دریا چمپادیا (پوشید وکر دیا)۔ (بظاہراگر چہٹی ایک ٹی کا بنا ہوا آ دمی ہوں لیکن میرے اندر خدالی صفات موجود ہیں)۔ عقل نے میرے میر میں بتخانہ کھڑ اکیا لیکن عشق کے ابراہیم نے میرے تخانے کو کعیہ بنادیا۔

عقل و دل و نگاه کا مرشد اولیں ہے عشق! عشق نه ہوتو شرع و دین بنکدہ تضورات (اقبال)

مہر خرد زنجیری امروز و دوش است پرستار بتان چیثم و محق است صنم در آسیس است صنم در آسیس پیشیدہ وارد برہمن زادہ زنار بیش است صنم در آسیس پیشیدہ وارد برہمن زادہ زنار بیش است مصلفی سے خرد بزوی شکل، زنجیری امروز ودوش کل اورآج کی قیدی، حال اور ماضی میں مکڑی ہوئی \_ پرستار بتان چیتم و کوش آ تکھاور کان کے بیتوں کو بع ہے والی، طاہری حواس کی اطاعت کرنے و لی۔ دارد رکھتی ہے \_ برہمن زادہ زنار پرش جنیو بائد سے والا پر ہمن بچر بینوں وہ دحا کہ جے برہمں گلے اور کمر جس آڑا کر کے ڈالے ہیں ۔

تسر جسمه و تشویع. معمل آج اور کل کی زنیر میں جگڑی ہوئی ہے۔ آنکھاور کان کے بنوں کو بوجنے والی ہے۔ آسٹین میں بت چھپائے رکھتی ہے۔ جنیو (زنار) باندھنے والی برہمن زادی معلوم ہوتی ہے۔ (وہ باطل پرست اور حق ناشناس ہے) لیمن هیقت کو پیچان تبیل سکتی۔

جہ حرد اندر سر ہرس نہادئد شم چوں دیگراں از فاک و خون است
ولے ای راز کس بڑس نماند شمیر فاک و خون است
معانی راز کس بڑس نماند شمیر فاک و خون است
معانی اعرسر ہرس: ہرش کے سرمی مہراً دی کے سرمیں نہادند خدائے رکھی تم میرابدن ۔ چوں بھے،
طرح ۔ دیگرال: دیگر کی جح ، دوسر ہے ۔ کس: کوئی ۔ بڑس میر ہرا دیکا نہ نہیں جانیا شمیر فاک و خوتم میری مٹی اور خون کا
جو ہر ، میر ہے تمیر کی اصل ، میراباطن ہے چوں نہ کی ہے ، یکنی ، یکنا ۔ کیفیت ، حالت ۔

پیام مشرف ہ

تسوجهه و تشوه و تشوه و مقل و برخص كريم ركي كن ب ( تعوزى بوما بهت) دوسرول كي طرح براندن ( بهي) من اور حون ب يناب كين مير علاده كوكى بيداز نبيل جانيا ( كه ) ميرى في اورخون كاهمير برنگ اور بي ش ب مراديب كرمير به حون اورشي و الاجتم ضرور ددى ب يكن اس كاهمير ( اس كي حقيقت ) مادى نبيل ب مقتت كاهم برعقل د كيندوال كونيل صرف صاحب مرفان بي كوبوسكا ب-

کر کے گاؤ تھے خدا کی معرفت بھی حاصل ہوجائے گی۔ من عوف نصب فقد عرف دیدہ۔

اللہ بھو جبریل اوا افران پیاہے موا آل پیکر نوری نداوند

ولے تاب و تب ما فاکیال بیل بوری دوق مجوری نداوند

مستسافی بھو تو کہد ہے۔ اوران میرا میری طرف ہے۔ پیاہے ایک پینام مرا بھے۔ پیکر نوری بدن ،

فرری پیکر ۔ نداوند: انہوں نے نیل دیا، فدائے کیل بخشا ۔ تاب و تب ، خاکیال ہم منی ہے ہے وول کی پیش اور بڑپ ، ہم

فاکیوں کی پیش اور بڑپ ۔ بیس ، تو و کھے۔ بنوری نور ہے ہے ہوئے کو ، فرشتے کو۔ ذوق مجوری جدال کی لذت ۔

ترجمه و تشریع جبریل کومیر اایک بینام دو بچے دو ور پیکرئیل بخشاگیا (بچے خالق نے تھے جو میانور انی جم عطافیل کیا)

لسو جمعه و بنشویج جمع بین کوم الیک بیغام دو جھے دونور پیلزیس جمٹا کیا ( بھے خات نے تھے جیسا کو رائی جم عطا تیں کیا) لیکن ہم خاکیون کی چش اور تڑپ مور دساز دیکھ ( اللہ نے ) فرشتے کوجد اٹن کی لذت عطا نیس کی یعنی ( اللہ تعالیٰ ہے ) دور کی اجو سوز د لطف جمیس ملا ہے نور کی فرشتے ) اس سے محروم میں حافظ نے کیا خوب لکھا ہے۔

> آسمال بار الأنت متوانست كشير قرير فال مناص من وبوان زدي

قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند ۱۹۸۸ عملے علم تا افتر بدامت یقیس کم کن، گرفآر فیلے باش عمل خوابی؟ یقین را پختہ ترکن کے جوی دیکے بین ویکے باش معافی ، جائے علم کا جا جا اک خیالی پرندہ حمل کے بارے میں مشہور ہے کہ جمفی پراس کا شاہہ پڑجائے وہ بادشاہ بمن جا تا ہے۔ تا تا کہ افتر وہ گرے ، آپھنے ۔ بدامت تیرے جال میں ۔ باش تو وہ فوابی تو چا ہتا ہے۔ را کو ۔ پختہ تر ادر زیادہ پکا ، مزید پختہ ۔ یکی ایک ۔ جوی تو ڈھو ٹھ ۔ بین تو و کھے۔

بام مشرف مسمو

قوجهه و قشويه اگرفتوچا تا محرفه کاماتير مهال ش آنچنه لاين کم کرمنگ ش گرفتارده ( بحث دمياد ژکر ) اگر تل چا تا هې تواپندينين کواور پخته ( يکا ) کررا يک ژهونژاورا يک د کچواورايک ، دوجار ( ايک خدا کا طلب گارين ، کا خات من ايک خد کي جلوه فرما اَن د کچواورا يک خدا کې د ده ت کارنگ اپندا تدريدا کر ) د

ہم حرد برچیرہ تو پردہ یا باخت نگاہے تشنہ دیدار دارم در افلا ہر زمال اندیشہ باشوق چہر آشوب افکن درجال زارم! حسمانس خرد جزدی عقل بر چیرہ تو تیرے چیرے پر سرما پردہ کی جحج ، پردے سیاخت اس نے بنا۔ تشدہ یدار دیدار کی بیای روازم رکھتا ہوں۔ درافتر جھکڑ تاہے ، الجمتا ہے ۔ زمان وقت ، گھڑی۔ با ہے ، کے ساتھ ۔ چہ کیا ، کیما ۔ آشوب فتر ، فساد، شور ۔ افکی ۔ تو ڈال ہے ۔ درجان زارم میری کمزور ، عاج جان میں۔

ترجیمه و تشریح نگاه دیدار کی پیامی ہے عقل نے تیرے چرے پر پردے بن دیئے جیں اور بی دیدار کی پیامی ایک نظر رکھتا ہوں۔ (میر کی نگام دیدار کی پیامی ہے ) عقل ہر گھڑی شوق سے الجمعتی رہتی ہے تو نے میر ک گری پڑئی کمرور جان میں کیسا فنندڈ ال رکھا ہے۔ (عقل کا ناصہ بیہ ہے دہ عشق سے برسر جنگ رہتی ہے )۔

ٹامد میں ہے ہو آعش نے برسر جنگ رہتی ہے )۔ ای کشکش میں گزریں میری زعرگی کی رہیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی تیج و تاب رازی (اقبال)

۵۰ دات کی لرز داز اندیشہ سرگ زبمیش زرد مانند زریک بخود مان آر مردن نمیس از مردن نمیری بخود ماز آ ، خودل را پخته تر گیر اگر میری، پس از مردن نمیری مستعانسی دات تیرادل، کی ارزه لرزه ایستان با از مردن نمیری مستعانسی دات تیرادل، کی ارزه لرزه ایستان با از می بخوت کا کھٹا۔ زءاز سے بیش اس کا خوف، موت کا کھٹا۔ زءاز سے بیش اس کا خوف، ایستان می خوف، موت کا کھٹا۔ زءاز سے بیش اس کا خوف، ایستان می آراد دریک کی گھاس، مجار آباد کی۔ بخود اور پکار اور پکتار گیر کر، بنا۔ پس بعد، پیکھے۔ مردن، مرا میرک تو میں آ

ترجمه و تشریع . . ترادل موت کے خوف ہے لرزار ہتا ہاں کے ڈرسے قبلدی کی اند (طرح) بیلا (زرد) پڑگیا ہے۔ اپنے آپ میں لوٹ آ ،خود کی کواور پختہ کر (روح کوشق البی سے پختہ کرلے)۔ تو اگر (ید) کرلے تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا۔ نوٹ اقبال کا محبوب موضوع ہے ' ضرب کلیم' میں لکھتے ہیں۔

ہو اگر خود تکر و خود کیری فودی ریمی مکن ہے کہ تو موت ہے بھی مرشہ سکے

ای زبیویم تن و جانم چه پری برام چند و چول درمی نیایم وم آشفته ام در تیج و تابم چواز آغوش نے خیزم لو ایم معانسی سی پویوتن و جانم میر سے جسم اور جان کا پویو سے کیا۔ پری تو پوچھتا ہے۔ بدام چندو چول: کتنے اور کیے کے

جال میں، مقداراور حائت کے جال میں۔ چوں کیما، کیعیت، حالت۔ دری نیا یم میں کیس آتا ہوں۔ دم آشفۃ ام بلحری ہو کی مانس ہوں۔ درج وتا بم چوتاب میں ہوں۔ چوجب، جونی۔از۔ ہے۔ خیزم اٹھتا ہوں۔ نوایم نفر ہوں۔

ترجمه و تشریح تو مرے جم اور ورج کے جوز (تعلق) کا کیا ہو چھتے میں کتے اور کیے کے جال میں نیس مجتل ا بھری ہوئی سانس ہوں ، جمعتی بل کھاتی باسری کے آغوش ہے نگتے ہی میں آفردم آواز ہوں۔

مرا فرمود بیر نکنت دائے ہر امروز نواز فردا پیام است مد دل از خوبان بے پردا گلبداد جمیش جزباد دادن حرام است

معطانسی : مراجی، بھے سے فرمود اسے فربایا۔ پرکتردائے ایک دانابزرگ،باریک باخی بھے والا استاد۔ امروز تو تیرا آج فردا آئے دالاکل مستقبل فربان بے پروا خوبال خوب کی جمع ، حین ، بے پروا، بے تکرے لا ابالی، شوخ۔ محبد ار: تفاظت کر بنظر رکھ جریمش اس کا گھر۔ بڑباو: اس کے سوار وادن وینار

نسوجهه و نشویچ ایک و نابزرگ نے جھے نرمایا تیرابرآج تیرے آنے دالے کل کا پیغام ہے (زمانہ حال سے فائدہ اٹھا)۔ اینے دل کوان بے پر دہ محبوبوں (حمینوں) سے بچائے رکھ۔اس (الفرتعالیٰ) کا گھر اس کے علادہ (کسی اور کو) دیناحرام ہے۔ (تیراول تیرا کعبہ ہے اس کوخدا کی بجائے کسی اور کو دیناحرام ہے)۔

( تیراول تیرا کعبہ باس کوخدا کی بجائے کی اور کو وینا حرام ہے )۔

مرح زرازی معنی قرآں چہ بری ، طمیر مایا آیاتی ولیل است خرد آتی فروزد ، ول بسوزد ، تمیں تفییر نمرود و طلیل است خرد آتی فروزد ، ول بسوزد ، تمیں تفییر نمرود و طلیل است مسافعی ، درار سے داری امام فرالدین داری مشہور منسر ضمیر ما ہمار دل بہ آیاتی اس کی آجول پر دلیل جوت ، داری امام فرالدین داری مشہور منسر ضمیر ما ہمار دل بہ آیاتی اس کی آجول پر دلیل جوت ، داری میں میں تفییر نمرود دوطیل است نمرود اور طلیل اللہ سے حملات آیات کی تغییر کھولا ، قرآن شریف کی تشریح ۔ بمیں بی آخی کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نظیل معنر سے ابراہیم کے زمانے کا بیک طالم بادشاہ نے سال

تیرے معمیریہ جب تک نہ جونزول قرآن گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف () قال)

نسر جسمه و تشریح : تو قرآن کے مخی رازی ہے کیا پوچھتا ہے (خود) اماراد ل اس کی آغوں پردلیل ہے۔ عقل تو آگ مجز کاتی ہے اور دل جل ہے بہی تمروداور ابراہیم ہے حعلق آیات کی تغییر ہے۔ (نمرود عقل کا نمائندہ اور حضرت ابراہیم عشق کا نمائندہ تھا۔ عقل جمیشہ خدا کا فکار کرتی ہے اور عشق جمیشہ خدا کی ستی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لئے دونوں میں جنگ رہتی ہے جب تک دنیا قائم ہے یہ جنگ بھی قائم رے گی۔

> ستیزہ کار رہا ہے ازل ہے تا امروز جراغ مصطفوی ہے شرار ایکی (اقبال)

م من از بود و نبود خود خوشم اگر گویم کے مستم خود پرستم و کی این اواے مادہ کسیت سے در سید می گوید کے استم

عصافی من من من می از ہے، کے بارے میں بودونود اپناہونااور نہونا، اپنی سی اور نیسی فرقم می چپ ہوں ۔ گویم، میں کہوں ۔ مستم میں ہوں، میں موجود ہوں ۔ مستن ہونا، موجود ہونا ۔ خود پرست ہوں، مغرور ہوں ۔ خود پرست خود کو پوجے والا مغرور ۔ وکیکن اکین ۔ این، میہ لوائے سادہ کیست صاف آواز کیک ہے۔ یہ بیناوٹ آواز کس کی ہے۔ کے کوئی ۔ میگوید کہتا ہے۔

ترجسه و تشریع ... شاپ بونے اور نہوئے بارے ش چہوں اگر کہوں کہ (میں) ہوں اگر کہوں کہ (میں) ہوں (تو گویا) میں خود پرست ہوں لیکن بیرصاف (اور واضح) آو زکیسی ہے کوئی (میرے) سینے میں کہتاہے کہ 'میں بوں''۔ (شعور وات کا سرچشمہ خووانسان کے اغد موجود ہے اور بیمی هیقت اِنسانی ہے)۔

۵۵ زمن باشاعر رنگیس بیاں گوے چه سوداز سوزا گرچوں لاله سوزی نه خود رامی گرازی زاآتش خویش نه شام درو مندے برفروری معطیافی در زمن دازمن میری طرف سے باسے ، کو شاعر دکھن بیاں خوبصورت اعداز کا شاعر ، فوش کلام شاعر۔

هستسافس من ازمن ازمن میری طرف ہے۔ یا ہے ،کو شاعر دعیں بیاں خوبسورے انداز کا شاعر ،خوش کلام شاعر۔ گوے ، کہد، کہو۔ سود فائدہ۔ سوز جلن ، تیش ہوں ہون ۔ سوزی ، تو چلے ۔خود را ۔خود کو ۔ میکدازی تو بچھلاتا ہے ۔ زآتش خوبش ، اپنی آگ ہے ۔ شام در دمندے کسی دکھیارے ،غزوہ کی شام ۔ براروزی تو روشن کرتا ہے ، تو اجالیا ہے ۔ ذخوب درشت تو تیرے بھلے برے ہے۔

سر جمعه و مشروج میری طرف برنگار مگ شعر کنے والے سے کہنا (اس) جانے ہے کیا فائد واگر تو لا لے کی طرح جلا۔
(لالدائی آگ بے نہ خود جلا ہے اور نہ دوسرے کو جلا سکتا ہے گفن و یکھنے جس آگ کی طرح کا سرخ رنگ اور سیا وواغ رکھے والا ہوتا ہے۔
نہ تو اپنی آگ سے خود کو یکھلاتا ہے نہ کسی دکھیار ہے کی شام کوروش کرتا ہے۔ (تھی خیال اور تفریکی شاعری پیدا کرنا اور حقیقت زندگی ہے
بیگا نہ رکھتا مناسب بیس ہے )۔ معیار شاعری ہے ہے کہ اس سے اپنی اصلاح بھی ہواور دوسروں کی بھی۔ اگر شاعر اپنے کام سے نہ اپنی اصلاح کرنے نہائی تو م کی تو الی شاعری تھی اوقات کا موجب ہے۔

۵۹ زخوب و زشت تو آشنایم هیارش کرده ای سود و زیان زا دری محفل زمن نتبا ترے نیست میشایم هیارش کرده ای سود و زیان زا دری محفل زمن نتبا ترے نیست میششم ویگرے بیشم جبان را محفل استان می اس

نسر جسه و تشریح می حرب برے بھلے ہا انجان ہوں (متنی نہیں ہوں)۔ تونے قائد مادر نفصان کو کسولی اور نفصان کو کسولی (معیار) بتار کھنا ہوں (وونگاو المعیار) بتار کھنا ہے اس جمکھنٹ (محفل جہال) میں جمھے دیا دواکیا (تنجا) کوئی نہیں ہے۔ بی دنیا کو اور نظر ہے دیکھتا ہوں (وونگاہ فطرت اور حقیقت کودیکھنے والی ہے)۔

ههانسی ﷺ ﷺ جم دی پیشوا مه ششط بزرگ میر ماستاد برحم کعبه مدانی تونیس جایا به دانستن جانا به ایسیام به بهم بھی محشرے ایک فاص روز جزاء، یوم صاب میست: ہے۔ نامہ نامہ انکال میزان تر از وجس برتیا مت کے دن انتمال تو کے جائیں گے۔ بدارد تہیں رکھا۔ ادرا اس کیلئے۔ مسلم کوئی مسلمان کا فرے کوئی کا فر۔ تسوجمه ونشويج الدين حمشيرة نيس جانا كاشتى كادنيا كيلي بى بزاكايك دل (محشر) ب-ان يمحرين د مناہ دنواب کا ذکر ہوگا نہ نامہ اعمال کسی کے ہاتھ علی دیا جائے گا اور نہ میزان قائم ہوگی نہ وزن اعمال ہوگا۔ نہ وہاں کوئی مسلمان ہے نہ کا فر(ندہ ہاں کا فراورمسلم کا امتیاز ہوگا )۔ا تبال یجی بات یوں کہتے ہیں۔ مرد درولیش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ ہے کسی اور کی خاطر بید نصاب زر ووسیم ۵۸ چوتاب از خود گییر و قطره آب میان صد گریک داند گردد ب بزم جمعوایاں آنچنال زی که گلشن بر تو خلوت خان گردد معانی چو جب، جونی رتاب چک رگیرد این ہے۔ حاصل کرنا ہے۔ میان صد گرر سومونیوں کے جے۔ یک داند ین طرح کا ایک بی، بے مثال برگرود ہو جاتا ہے۔ بہیں ۔ برم ہموایاں دوستوں کی محفل، ساتھیوں سرجھیوں کا تمکھٹ ۔ آنچناں ای طرح ۔ زی بی ، زنرہ رہ ، برتو تھے یہ ، تیرے لئے ۔ طوت خانہ ، تنہا کی جگہ ، کوشند تنہا گی ۔ ترجمه و تشريح . . . باني كي بوند جبائي آب م جمك بكر أن ب (دومرون كانتاج أبين بوتا) . و و كي موموتيون مكن بے مثال ہو جاتی ہے (منفر داور یکنا موتی بن جاتا ہے ) تو بھی اپنے ہم نوا دُل کی برم میں اس طرح ہے زندگی کر کہ باغ تیرے لئے گوشہ تنهائی بن جائے مراد ہے ایجس میں رہتا ہواا تجمن ہے الگ رہ۔ وه من اے وانشوراں در ﴿ و تابم حرد را قبم ایں معنی محال است ۔ چمال درمشت خاکے تن زند دل کہ دل دشت غزالان خیال است! **هست انسی** من بیمن به دانشوران وانش در کی جس بهمتده ، جاینے دانو ، دایا لوگو به در پیج دیما بهم: الجسن میں ہوں بهشکل میں ہوں۔ خرد عقل۔ را بکیلئے فہم ایں معنی اس معنی کو بھٹا ، اس حقیقت کو جا نٹا دیال بامکن ۔ جہاں برس طرح ۔مشت خا کے ایک متحی بحرثی بین زئد. ساکت ہوجا تا ہے بخمبر جاتا ہے۔ دشت فز الان خیال نے ہرنوں کا جنگل یفز الان نفز ال کی جمع ، . اے مظمندو میں بخت البحص اور بیقراری میں ہول مقل کیلئے میں تقیقت سجھنا مشکل ہے تھی بھرمٹی میں دل ترجمه وتشريح کیے تنہر جاتا ہے کہ دل تو خیال کے ہرنوں کا جنگل ہے۔ (افکارلطیف ہیں بدن کٹیف۔ دومنضا دخواص ر کھنے والی چیزیں (جسم اور دل) ایک جگہ کیے جمع ہو گئے۔

ب میادا برم بر ساحل که آنجا نو اے زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط و باموجش در آویز حیات جاددال اندر ستیز است معانمی میرا مت جامت نگا۔ آراستن سجانا۔ برم محل پر پر۔ آنجا۔ اس جگہ، وہاں۔ نوائے زندگانی زندگی کی آواز، رندگی کا نفر۔ زم فیز آسٹی ہے، آستہ آستہ اٹھنے والا دھے سرول والا بانی کی لیر، بدریا دریا تک ۔ قلط لوٹ لگا فین موسیقی کی ایک اسطان حربا موجش اس کی موج ہے، اس کی موج ہے ساتھ ۔ درا ویز جنگ کر، لٹک جا۔ حیات جاودال ہیشہ کی زندگی ستیز: جنگ الزائی۔

ت جمعه و تشریع کارے پر بریم آراستاند کر ۔ زندگی کا نفرد شکے دشکے اٹن نا بکڑتا ہے۔ دریا شراوٹ (غوطہ) لگا اور اس کی موجوں کولاکار (زورآ زمانی کر) بمیشد کی زندگی جنگ و پیکاریش ہے (زندگی کی مشکش ہے کر پر مت کروورند نود کی ضعیف ہوجائے گی جس کا نتیجہ موت ہے)۔

> تقتریر کے قاضی کا بیافتوئی ہے ازل سے ہے جرم هیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال)

الا سرایا معنی سریست ام من نگاه حرف یافال پرتایم

ته مختارم توال گفتن، نه مجود که فاک زنده ام، در انقل بم

هنانسی سرایا سرے یاؤن تک ،اول ے آخرتک، پرے کاپورائٹ ن سریستام پوٹیده مختی ہوں، بھی ہوئی مختی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

عقارم کھے مختار تواں گفتن کہا جا سکتا ہے خاک زندہ ام زندہ فاک ہوئی بھیتی جا گئی مٹی ہوئی۔ درا نظا بھی ہوئی۔

نوجمه و تشویح ، عمر سے پاؤئی تک کیے ہی ہوئی حقیقت ہوئی حزف بنے والوں کی نگاہ پر داشت آمیل کرتا (جو کھی من باتیا ہوں وہ ہیں جائے ہیں ہوئی حقیقت ہوئی جو ہردم تغیر بغیر ہے۔ یعی میرک ٹی (جم ) بازودہ جائی من تبدیلیاں لاتار بتا ہوں۔

جاورای عن تبدیلیاں لاتار بتا ہوں۔

نقر مؤمن جیست؟ تنخیر جبات
بنده از تاثیر او مولی حفات
به ملو از دعائے زندگانی ترا برشیده باے اونکمہ نیست
من از ڈوق سفر آگونہ مستم کہ منزل پیش من جرسنگ رہ نیست
معافی سفر آگونہ مستم
او اس کی ادادک پر شیده باشیوه کی تح ،ادا کیل ۔ ذوق سفر سفر کی لذت ۔ بیشکونہ اتنا ،ایسائی قدر است مول بیش من

میرے سامنے۔ جز سواتے ،علادہ۔ سنگ رہ رائے کا پھڑ۔ **سر جمعہ و منشو بیج** ۔۔۔۔۔ زندگی کے مقصد کے بارے میں زبان مت کھول (بیان کرنے کی کوشش نہ کر) اس کی ادا ک<sup>ی</sup> پرتیری نظر تہیں ہے (تواس کے انداز کوئیں سجھتا)۔ میں سفر کی لذت ہے اتنا مست ہوں کہ میرے آگے منزل راستے کا پھڑ ہے اور پرکھنیں (منزل کوسٹک راہ سجھتا ہوں)۔ لینی میں منزل پر بھٹی کر بھی منزل کومنزل ٹیس سجھتا اورا یک ٹی منزل کیلئے رواں دواں ہوجا تا ہوں۔ زندگی

پيام سفرق.

سكون وتبات كانام فين حركت وعمل كانام بـ

سنر اس کا انجام و آغاز ہے یبی اس کی تقویم کا راز ہے سجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط زوق پرداز ہے زندگی فقط زوق پرداز ہے زندگی

سہ اگر کردی نگہ برپارہ سنگ زفیض آرزدے تو گہر شد

برر فود راکنے اے بندہ زر کہ زراز گوشہ چیٹم تو زرشد

معانی ۔۔۔ کردی توکرتا۔ برپارہ سنگ، چھر کے گڑے پر۔ زفیض آرزوے تو تیری آروز کے فیص ہے۔ گہر بیرا،
کیتی پھر۔ شد، ہوجا تا۔ بزر سونے میں دونت سے۔ خودار، خودکو۔ شخ مت تول۔ اے بندہ زر۔ اے دولت کے خلام۔ ارگوشتہ چھٹم تو تیرے انفاعت ے میں دونت سے۔ خودار، خودکو۔ شخ مت تول۔ اے بندہ زر۔ اے دولت کے خلام۔ ارگوشتہ چھٹم تو تیرے انفاعت ے میں دونت سے۔ خودار، خودکو۔ شخ مت تول۔ اے بندہ زر۔ اے دولت کے خلام۔ ارگوشتہ کے خلام۔ انگوستہ کے خلام۔ انگوشتہ کے خلام۔ انگوشتہ کے انتفاعت کے میں دونت سے میں میں کو کیا ، ہو۔

تسوجهه و تشویع بین اگرتو پھر کے گئرے پرنظر کرتا تو وہ تیری آرز و کے فیش ہے ہیرایان جاتا۔ اودولت کے بندے! خود کو سونے ہے مت آول کہ مونا تو تیرے النفات ہے ذر ہوگیا ہے۔ (اصل مونا اور جو ہرخوداً دی ہے)۔ مرادانسان کی نگاہ اشیاے کا نکات کی قدرو قیمت کا معیار ہے۔ سونا ہویا جو اہرات رہ بذات خود پھٹیس ان کی اصل قیمت آدی کی توجہ کی بناء پر ہے۔ اگر انسان خریدارندہ وتا توہ پھڑکا پھڑکی رہتا۔ پونکہ انسان ان کے حصول کی آرزد کرتا ہے اس لئے اس آرزد کی بدولت رہ پھڑ ''جو اہرات' این جاتے ہیں۔ انسان کی نگاہ نے ان کو جو اہرات بعادیا۔

مہ وفا ٹا آشا بیگانہ خوبود نگاہش بے قرار جبتو بود چودید اوہ را پریداز سینہ من تدا نستم کہ دست آموز او بود

معانی سود وفاتا آشا: وفاتا آشا: وفات انجان برگاند تو تا مانوس جس کی فطرت میں مجبت اور اپنایت ند ہور بود تھا۔ نگا بش اس کی نظر ہے ، جو تھی ، جب دید اس نے دیکھا۔ اور اس کو پرید: وہ اڑا ، از گیا۔ از سیندکن میرے سینے ہے۔ ندائشتم : میں نیل جانا تھا۔ دست کموڑ او اس کا سرحایا ہوا۔ پرندہ۔ اس باز کو کہتے ہیں جے سدحانے والا سرحالیتا ہے اور جب وہ اس کوکی شکار پر چھوڑ تا ہے تو وہ کام کرنے کے بحدوالی باز دار کے ہاتھ پر آگر بیٹھت ہے۔

قرجهه و تشریح می و وقودها به انجان ، سب سالگ تعلگ دین والا (میرادل) تعاس کی نظر (کسی کی) حلاش می ب جین (به قرار) تمی به جب (ول نے) اسے (مجوب کو) ویکھا تو میرے سینے سے اڑ کرنگل گیا۔ مین جیس جانتا تھا کہ (ول) اس کا مدھایا ہوا (پر تدو) تھا۔ مرادعاش کا دل ہروفت میٹوق کی جنوکرتا رہتا ہے۔

ہ میرس از عشق و از نیرنگی عشق بہر رنگے کہ خواہی سر بر آرو درون سینہ بیش از نقط نیست چو آید بر زباں پایاں عمارہ معانسی -- میرس: مت یوچھ۔از:کا، کے بارے میں رنیرنگی عشق کی جادد کری بیشق کے جا تبات، بیشق کے

كرشم يهرريك بررنگ ين برصورت من افواي توجاب مربرآرد وهر فكالے اللا بر بوردون سينه سينے كا عدر نسو جسمه و تشريح من عشق اورعش كى جادد كرى كامت يو ير كى بات ندكر) توجس رقك من حاب و فلبورش آج تا ہے۔(ب ) سینے کے اندر ہوتو ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے اور جب زبان پر آسے تو اس کی کوئی حدثیل (ایک ششتم ہونے والی واستان بن جاتا ہے) عشق کی کیفیات اور واردات بے پایال (غیرمحدود) ہیں اقبال نے پہلے معرع میں "فیرنگی عشق" سے اس حقیقت کی طرف

۲۷ مثو اے غنچ نورستہ دلگیر ازیں بستاں سرا دیگر چہ خواہی اب جو، برم کل، مرغ چن سر مبا، شینم، نو اے حکاہی معدانس مون فرہو۔اے خی پورستہ اے نے نے اکنے والے شنجے،اے تاز وہاز واگی ہوئی کلی۔ دلکیر اواس، المکین ۔ ازیس بستال سرا اس باغ ہے۔ ریگر اور ، مزید۔ پہنوائی : تو کیا جا بتا ہے۔ لب جو نہر کا کنارہ۔ بزم گل بھولوں کی مختل، چولوں کا بنتکھٹ۔مرغ چمن سریاغ میں اڑتے گھرنے والا پرندہ،صابر وائی، رات کے پچھلے بیبر کی ہوا، بہار کی ہوا۔ توائے مجگا بی جیدم کانغمہ من سورے کی چیجہا ہٹ۔

ترجسه وتشريح - اعتازه تاره اكر وعي عجاداسمت بوتواس باغ عادركياج ابتاب (تدرت في تيرادل بہلانے کیدے کیا کیا لواز مات رکھے ہیں )۔ تبرکا کنارہ، پھولال کی برم ، چمن ش اڑتے پھرتے پر ندے۔ مجمع کی ہوا، تبنم ، صحدم کی چبکار ( مج كرونت برندوں كے جيجهانے كى آوازيں)سب كچھ ہے۔ زندگى ايك فوبصورت جيز ہاس سے بيزار ہونے كى بجائے ال سے فائدہ اٹھ دُ۔ اتبال نے نوائے مجھائی کومب ہے آخر میں رکھا ہے کیونکہ بیسب سے زیادہ اللہ تے ہے۔

> שלור זיפו נכל נונט זיפו שליול זיפ کھے ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی توائے سجگائی تے جگر خوں کردیا میرا تواہے جون ہے۔ خدایا جس خطا کی بیرمزاہے وہ خطا کی ہے (اتبال)

ع مرا روزے کل انسردہ گفت نمود ماچو پروار شرار است دلم ير محنت لقش آفريل سوخت كه نقش كلك اونا بإيدار است هندانسي ..... کل انسرده ایک مرجهاما موا یعول یکل میمول به کفت وه بولاینمود مانهمارا کلا هرمونا ، همارانظهور ، پروزرشرار

چنگاری کا اڑنا، چنگاری کی اڑان۔ ولم 'میرا دل محنت گنش آفریں 'صورت بنانے والے کی محنت محنت آفریون پیدا کرنا موخت جلا بي كليا تقش كلك او اس تلم كى بنائى بوئى تصوير.

ترجمه و تشريع ايك دن جه ايك مرجماي مواجول بولاكه ماري سي (توبس) چگارى كي از ان (پرواز) ايى ب (بہت تھوڑی ہے) میرادں صورت گر (غانق) کی محنت پر جل گیا کیونکہ اس کے تلم سے بیدا کردہ تصویر (کتنی) ناپائید رہے۔(و نیااور اس کی اشیاء کے مارشی جونے کی افرف اشارہ ہے)۔

چ بای دریم ایام *غرق* است

۲۸ جیان ماکہ پایانے ندارہ

کے یہ در نظر واکن کہ بنی کم ایام دریک جام خرق است مسعمانسی میں جہان ما حاری دنیا بیانے کوئی صد ،کوئی آخر ،کوئی اُنجام مندارد نیس رکھتی ہے۔ یم ایام زمانے کا سمندر \_ یکے ایک یار بہمی \_نظروا کن - آنکھ کھول بنظر ڈال \_ کہ تا کہ ۔ بنی تو دیکھ لے \_ تسر جسمه و تشریح . جاری دنیا که س کا کوئی کنار پئیس (بهت وستے ہے) مجھیٰ کی طرح زمائے کے سندر میں ڈو بی ہوئی ہے۔(وقت اے بہائے لےجار ہاہے) کھی دل پرنظر ڈال تا کوتود کھے لے۔ ذیاہ کا بیسندرا بیک پیاسے (دل) بیل غرق ہے (مراد ہے ساری کا نخات دل بیں موجود ہے )۔ قلب مومن کا نکات ہے بھی زیاد ووسیج ہے۔اس کی وسعت کا کوئی انداز وہیں کرسکتا۔ ۲۹ بمرغان چن ہداستائم زبان غنی ہاے بے زبائم چو میرم با صبا خاکم بیامیز که ? طوف گال کارے ندائم معانی . برغان چن باغ کے برعروں کے ساتھ، ہمداستانم ہمراز ہوں ہم تواہوں، ساتھی ہوں۔ زبان تنجہ ہاے بے زبام می بے زبان کلیوں کی زبان ہوں۔میرم می مرول - خاکم میری مٹی - بیامیز ماددے - جر سوائے - طوف گان مچونوں کا طواق، مچھولوں کے گرد چھرتا۔ طواف، کس چیز کے گرد چھرا۔ کارے کوئی کام۔ تدائم میں کیس جا C تسو جمعه و تشوعه من باغ كريندول كاداستان بيان كرتا مول (جم نوايول) يش كونل (بيديان) كليول كازبان ہوں جب میں مروں ( تو )میری مٹی بہار کی ہوائیں مانا دینا کہ میں مجھولوں کا طواف کرنے کے علادہ کوئی کا مخبیں جانتا۔ ( مرے کے بعد ای طرح گلوں کا طواف کرسکوں جمی طرح زندگی جمی کرتا رہا ہوں )۔ درون لالہ آتش بجان چسیت ؟ درون لالہ آتش بجان چسیت ؟ درون لالہ آتش بجان چسیت ؟ بچشم ماچن کی موج رنگ است کہ می دائد بچشم بلبلاں چسیت ؟ معانی نماید دکمانی و یتا ہے ،نظر آتا ہے آنچہ جر کھے۔وردی کل مجھولوں کی وادی دورون لالد آتش ہی اس کی میں آگ لئے ہوئے لالے کے اندر سے بیت برا ہے۔ بچشم مان جاری آنکے میں ، جاری نظر میں ۔ کہ کون ۔ می داند جانا ہے۔ جاننا، مسمجھنا ربچشم بلبلار، بلبول کی نظر میں۔ تسرجمه و تشريع . . . ي جواول بحرى دادى (حققت من) جيسى ب (كياد يسى و كسال و ي ب دل من آك جميا ع ہوئے لالے کے اعدر کیاہے؟ ماری آنکموں میں باغ (توبس) رنگ کی ایک لہرہے کوں جانا ہے ( کہ بید) بلبل کی نظر میں کیا ہے؟ (بلبل كي آكھ اے كياد علقتى ہے) كا نتات بر مخفى كے نظريدادرا حساس كے مطابق ہے بر مخفى كانظر ميددامروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اے تو خورشیدی ومن سارہ تو سرایا نورم از نظارہ تو ز آخوش تو دورم نا تمام تو قرآنی ومن سیپارہ تو هسعانسی ..... توخورشیدی تو سورج ب\_سیار و تیراسیار و سیاره کردش کرنے والاستاره نورم تورجوں مروشی مون ...ورم دور موں ماتمام مالمل مول وادعورا مول يو قرائي تو قران ہے-قسر جهه و تشریع تر سورج ماورش تیرا (تیر ماگرد چکراگا فرداله )سیاره بود ( تجھ سے دوئر حاصل کرنے والا

سیارہ ہوں بیروتنی میری اپنی تیری عطا کر دہ ہے )۔ میں تیرے دیوار سے سرایا نور بن گیاہوں۔ تیرے آغوش نے دور ہول۔ادھورا

( ناهمل) ہوں لیعنی آ دی اس وقت تک ناتص ہے جب تک وہ اسپنے خالق سے دور ہے اگر ہے دوری بہث جائے تو وہ اس کی مقد ت مظہر بن جاتا ہے۔ تو قرآن ہے اور میں تیراسیارہ ہوں۔ تھوش اور جھ میں والی نسید ہے جوثر آن اورسیپارہ میں ہے۔ محدود جونے کی وجہ ہے سیارہ پر آن کا اطلاق نبیں ہوتا لیکن سیارہ بھی قرآن ہی کا بڑے۔قرآن تو نبیں ہے لیکن قرآن سے جدا بھی نبیں ہے۔ ۲۷ خیال او درون دیده خوشتر خمش افزوده، جال کا بهیده خوشتر مرا صاحبد ہے ایس کھتہ آسوشت زمنزل جادہ بیجیدہ نوشتر معانى خيل او اس كاخيال ،اس كاتصور درون ويده الكيك اعرد الكيم فرشتر زياوه امجا عمش اس كا غم\_افزودہ بڑھا ہوا۔کاہیدہ بھٹی ہوئی۔مرا جھے۔صاحبہ لے اک دل دالا، کلتہ بھید، چھپی ہوئی بات۔ آموخت اس نے سكهايا رجادة ويجيده الجهابواراستده دشوارراستدر سرجسه وتشريح ... آنكمول ين ال (محبوب) كالقورخوب ب\_اس كاغم برها بوا (اورايل) مملتي بولَ جان اليحي لكن ہے۔ایک دل والے (حقیقت آشا) نے بھے رہیجید ( عکته ) سکھایا۔ لبھ ( وہیدہ ) ہواراستد مزل پر پھنے جانے ہے بہتر ہے۔مزل سے و پجید وراستاز بیاد واجها ہے کیونکد منزل ال جائے تو آرز وختم ہوجاتی ہاور آرزوختم ہوجائے تو دل مرجا تا ہے اس لئے اٹل دل سے مز دیک وسل ہے جدائی بہتر ہے۔ میری زندگی اک مسل سفر ہے۔ جب منزل پر پہنچے تو منزل بردھادی۔ اور بقول اقبال۔ ۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آروز پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے سوے دماغم کا فر زنار دار است بنال رابندہ و پروردگار است ولم رائیں کہ نالداز غم عشق ترایا وین و آئیتم چہ کار است **هدانسي من ادماغم ميراد ماغ،ميري عقل - كافرزنار دار جنيور كلنه والاكافر ليني يكا كافر يبتال بت كى جن برا كا-نالد** روتا ہے، قریا دکرتا ہے۔ ترا مجھے۔ آئینم میراند بہب۔ آئین منشور بطریقہ۔

نو جسمه و تشریح : میراد ماغ بنیود النوالا (بت پرست) کافر ہے۔ بت بناتا بھی ہے اور بتوں کا بجاری بھی ہے تو میرے دل کو دیکھ جو عُشق کے بیٹنے ہوئے تم ہے روتا ہے تھے میرے دین و فد بہب (مسلک) ہے کیا کام ہے۔ انسان کی قسست کا فیصلہ رین یا آئین کود کی کرنیں ہوسکتا کیونکہ تمکن ہے کہ ایک شخص بظاہر مسلمان ہولیکن اس کے دماغ میں بت خانہ پیشیدہ ہو۔ اس میں او کافر میں کوئی فرق نیس ہے اس تکتہ کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔

اگر ہو عشق تو ہے تھر بھی مسلمانی نہ ہوتو مرومسلمان بھی کافر و زندیق۔

خلاصه کلام بیب کراسلام کاحقیقی مقدم دل ہے نہ کرد ماغ ک

خرد نے کہہ بھی دیا کا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلماں نہیں تو سیجھ بھی نہیں ، (اقبال)

سمے صنویر بندہ آزادہ اد نروغ روے گل از بادہ او حرمیش آفاب و مادہ و الجم دل آدمے در کشادہ او معانس مور سرو بنده آزاده او اس کا آزاد کیا به واقلام قروغ روی کی میول کے چیرے کی چک دمک بادی او اس کی شراب حربیش اس کا گھر۔ در آوم آومی کا ول ورنگشاد واد اس کا ان کھلا درواز ہ ،اس کا ہند درواز ہ۔ ترجسه وتشريح ... صوراس (زات) كا آزادكيا، والكية الركيان إرداس يردوس إدول كاطرح فران ك اٹر انت نہیں ہوتے ای لئے شاعروں نے منوبر کو آزاد کہاہے )۔ پھول کے چیرے کی چک دمک اس کی شراب ( کی متی ) کی وج ہے ہے۔ سورج اور جا شداور ستارے اس کا گھر (سب اس کے مظاہر ہیں)۔ آ دمی کا دل اس کا ان کھلا درواز مهر بستدران ہے۔ معانی ۔ زانجم تابا جم مناروں ہے مناول تک رپرزد ازی ۔ بنود گریستم من میں نے اپنے آپ میں تکا ہ کی میں ئے اسپنے اندر دیکھا۔ کران ٹیکراں ہے انت کا کات ۔ دنیا جہاں ملامحدود مست۔ تسوجهه و تشویع ستاروں ہے ستاروں کے پیکڑوں جمان تھے۔ جمال جمال عقل (خرد) نے پرداز کی آسان تھا۔ ( کا کنات کی دسعت کا انداز ونبیس کیا جاسکا )۔ لیکن جب میں نے اپنے آپ میں جھانکا (اپنے اندر دیکھا یامعرونت حاصل کرلی تو معلوم ہو، ) کدالیک ہےانت دنیا( کا نکات) جھے ٹی ہے تقی ۔(ول کی دنیہ غیرمحدود ہے )۔خلاصہ کلام بیہ ہے کہ مادی دنیا محدود ہے لیکن خود ک ۷۷ پہائے خود مزن زنجیر تقدیر یہ ایس گنبد گردال رہے ہست اگر بادر تداری، فیرز و دریاب که چول یادائی جولا ملکبے ہست هستانی می بیارد این بیرون می داین یا در شرعی می این این این می این است و ال دون بینزاد و النار شدای گندگرو ب اس تھو منے والے گذید کے نیچے ،اس سمان کے نیچے۔رہے ایک واستہ باور نداری تونییں ما تاا عتبار نمیں ،تو یقیں نہیں کرتا۔ خیز اٹھے۔ درياب بإليه وكي ليرياد الخي توياة ل كلوك يتوسط كاتوار موجولا تنظر كاركا ميدان ، بعال دور كاليه ميدان نسر جسمه و تشریع این چرول ش تقریر کی زنجر (چیزی) مت ڈال (ندبکن) راس (گروش کرنے والے) آسان کے نیچ (اس سے نکلنے کا) ایک داستہ ہے۔ نقد مر پر شاکر دینے کی بجائے ہمت اور عمل ہے کام لے۔ اگر تو منیں مانیا تو اٹھ اور (خود) د کھے لے(اس رائے کو پالے) جب تو قدم اٹھائے گا تو ( دیکھے گا ) کہ میداں موجود ہے۔( کوشش ادر عمل کا میدان موجود ہے)۔ جو تھ جدوجهد كرتاب وهضرور كامياب موجاتا بجوبوك نقدير يرجروسه كرك جدوجهد كناره كش بوجات بين وه دراصل تقذير كامفهوم بى کین سیجھتے۔ بیٹک تفقہ برا آلی برح ہے لیکن یہ بھی تو اس کی تقدیر ہے کہ کامیا بی کیلئے جدو جہدشر طہے۔ پری از صح و شام و آقایے کہ پیش دوزگار من پریر است **مستعانس** طلعم خود . اینا جادو بر برتو او اس کانکس ، اس کا نور به تاب گیر روشن <u>لینے والا ، روش بری</u> مت بوجیمه ز ، از

ے۔ آفاہے مورج ۔ پیٹل روزگار کن میرے الے کے سامنے۔ پریر گزراہو پر سوں۔ تسرجمه و تشریع .... میرادل آپ این جادوش کرفارے مالانک کا نات اس کے برق کی وجہے دون ہے میرے میج شام کے بارے میں سورن سے مت یو چھکہ (ووتو) میرے آج کے سے پرسوں (کی بات) ہے۔ (مرادے آدی ڈگر چہزمان ومکان کی قید شمی ہے لیکن اصل میں وہ ذات مطلق کا مظہر ہے اس لئے زبان ومکان کی قید ہے آزاد ہے کناراور دائمی ہے میرے آ فآپ خودی ك مقاسية من أقاب فلك كى كيا حقيقت بإس كى تخليق كوتواس كيس بهلي كى ب) انائے مقيد (خودى) اپني اصل كي والا سے ر مان دمکان کی قبرے آزاد ہے۔علامدا قبال فرماتے ہیں۔ شريعت كيون كريبان كير جو ذوق تكلم ك یمیا جاتا ہوں اپنے دُل کا مطلب استعاروں میں علی علی ہے ۔ کواور ساز جال از زخمہ تو جہاں درجانی واز جال بردنی ؟ ۱۸ شفر میں اور کا میں میں کا میں میں کا مطلب استعاروں میں اور کی اور کی اور میں اور کی اور کی اور کی اور کی ا چاهم، یاتو سوزم، بے تو میرم ترابے بیجون من بے من چگوتی ؟ عسطانی ترخمیو تیری معزاب بیال می طرح درجانی توجال می بے برونی توبا برے براغم میں چراغ ہوں۔ باتو تیرے ساتھ۔ سوزم جل ہوں۔ بے تو تیرے بنا، تیرے بن میرم مرتا ہوں، بچھ جاتا ہوں۔ پچون کن میرے بے مثال، نظیر، مکن بین میرے بغیر۔ چگونی او کس طرح ہے، تو کیہا ہے۔ ترجمه و تشريح الله تدلى عرض كرر بين روح كرون الارتيرى معزاب ب ب- آپ كس طرح يرى جان کے اندر بھی ہیں اور جان ہے باہر بھی۔ میں جراغ موں تیرے حضور جاتا ہوں آپ کے بغیر میر کی روشنی بھ جاتی ہے۔اے میرے ب مثال آو میرے بغیر کیں ہے؟ مراد ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا اور اگر عمل نہ ہوتا تو تیرا ہونا کیسے تحقق ہوسکتا تھا تیرے وجود نے جھے موجود کیااور میریم وجود کی نے تیرے وجود کا پینہ بتایا۔ بح بوئے گل بھیلتی سی طرح جوہوتی دیسیم۔ بح ال دیا گی ش اقبال نے "ہمہ بااوست" کانظر پیش کیا ہے۔ قرآن علیم ش ہے سعی اقدب السد من حبل الورید (ہم انسان ے اس کی رگ جان ہے جی زیادہ قریب ہیں )۔ ع تیرے مخانہ کی رونق ہے ہمارے دم ہے۔ 29 نفس آشفتہ موجے اریم ادست نے مانغہ ما از دم اوست ب جوع ابد چول سزه رستیم رگ ،، ریشه ما از نم اوست المسعمان الله الفريس من من من الشفت موج الك بي يين موج الذيم وست ال كيمندر ي بال كرورياك ہے۔ ب ما جاری باتسری از دم اوست اس کی میمونک ہے۔ اب جوے ابد ابدی عرب کاارے رستیم ہم آھے۔ رک ما جماری رک مصاری تس ربشها جاری بر مصاری اصل از تم اوست ای کی می ہے۔ تسر جسمه و تشریع . . ( ار) مانسان الله تعالی کے مندری ایک بقر ارموج بے جو ملتے کیلئے بقر ارب اری بانسری اور انفساس کے دم سے ہے۔ (بانسری جسم ہے اور تغساس کا دم اور بیددونوں وجود خالق کے سبب سے بیں ) انسان خدا تو تہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ہم ابد کی نہر کے کنارے مبزے کی طرح اگے ہیں۔ ہماری نشو و نماای کے نم (پیانی کی وجہ ہے۔

ہمارے وجود میں وہی جاری و ساری ہے ہماری ہستی مظہر ذات تق ہے، ہم کیا ہیں؟اس کی سفاے کا پرتو ہیں یوں سمحییں کہ کا سکاے پروہ

پام مشرف

یں وہی جنوہ کر ہے۔ قرآن علیم نے بیٹر مابا۔ هوالاول والاخسر والسطاهر والباطن۔ بینی وہی ہرشے کی ابتداء ہاوروہی ہرشے کی انتہاء ہاوروہی ہرشے کی انتہاء ہو وہی ہرشے کی انتہاء ہو وہی ہرشے کی انتہاء ہو وہی ہو ہی کہا ہے وہ قرآن انتہاء ہو وہی کہا ہے وہ قرآن خور ہوں کی بیٹر ہوں کی میں میں ہوں کر ہے۔ اقبال نے جو پھی کہا ہے وہ قرآن میں کے سوااور کیا بتائی ہے کہاللہ تعلیم کی اس آب سے سنتہ ہو ہے السام نور کے انتہائی ہے کہاللہ اقبالی بذات خوداس کا منت کا نواز ہوں اور ایس میں تو ہے جو کھی ہوکر کا کات ہی گیا۔

۸۰ ترا در دیکی در سینه بیچید بیمان رنگ و بو را آفریدی ۸۰ در از عشق بیدایم بید رقحی که خود ایل یای وجو را آفریدی

ھے ان رنگ اور بوکی دنیا، بھری کی ایلے بن کا دکھا، پیچید کپٹا۔ جہان رنگ ویو، رنگ اور بوکی دنیا، بھری پری دنیا۔ آفر میری، تونے طلق کیا، بیدا کیا، بتایا۔ آفریدن اگر اور، پھر عشق بے باتم میرامن جلاعشق،میر اب پرداعشق۔ چیرٹی تو کیوں ناراض ہوتا ہے۔ ہای وھو شوروغل۔

ترجمه و تشریع میں ایک کے خیال آیا کہ میری پیچان کرنے والا بھی کوئی ہو۔ (تو ) تو نے (اس) دکش دنیا کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی طرف تاب کھی رہاتھا۔ تجھے خیال آیا کہ میری پیچان کرنے والا بھی کوئی ہو۔ (تو ) تو نے (اس) دکش دنیا کو پیدا کیا۔ اس حدیث کی طرف شارہ ہے کہ جس ایک تخفی خزان تھا جس سے چاہا کہ جس کیجانا جاؤں تو جس نے یہ کا کات پیدا کردی۔ اقبال نے اس رہائی جس اس میرے سیجے (غرر) عشق ہے چرکیوں تھا ہوتا ہے کہ تو نے وہ سے بیٹا کہ جس کے جس میرے سیجے (غرر) عشق ہے چرکیوں تھا ہوتا ہے کہ تو نے خود یہ بنگامہ بیدا کیا ہے۔ اسے خدا تو نے خود بیجھے اپنی محبت میں گرفتار کیا اب آگر میں تیرے فراتی جس آود فقال کرتا ہوں تو تو جھ سے خفا کیوں ہوتا ہے۔ کہ وں جس میرے انہوں تو تو جھ سے خفا کیوں ہوتا ہوتا ہوں تو تو جھ سے خفا کیوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

تو نے بید کیا غضب کیا جھے کو فاش کردیا میں می تو ایک رازتھا سینہء کا نکات میں (ا قبال)

مراتی ای حقیقت کویول واضح کرتاب-

چو فود کردند راز فویشنن **فاش** عراقی را چها بدنام کردند؟

پيام مشرق حص

لدادانشربها جر كلي فرمات بيرار

دو عالم بین خین موجود و مشهود! بجو ذاتِ و صفات افعال و آثار

۸۶ تو اے کودک منش خود را ادب کن مسلی آن زادہ ؟ ترک نسب کن برنگ احم و خون ورگ و پیست عرب نازداگر، ترک عرب کن برنگ احم و خون ورگ و پیست عرب نازداگر، ترک عرب کن معانی احم و خون منش بجن جین جین جین معان اوت اور خوداد خودکا اینا کن کر مسلمان د ده تو مسلمان کا جیا ہے۔ ترک نسب خاندان اورنسل پرتی کا ترک برنگ احم. مرخ دنگ پر نازد فخر کرے اکڑے۔ ترک عرب کو بچوڑ وے۔

ترجی و تشریع ... (مسلمان عبدها خرے خطاب ہے کہ) اے کودک (طفلانہ) مزاج اپنا احرام کر (ادب سیکھ) تو مسلمان دادہ (اولاد) ہے؟ حسب نسب (کا چکر) جیموڑ (نسب پر فخر کرنا چیموڑ دے) سرخ رفٹت اور ذات یا ہے اور رگ و بوست پراگر عرب (بھی) تھنڈ (ناز) کرے تو عرب کو جیموڑ دے ۔ (نظر انداز کردے) ۔ (رمول کریم نے فرمایا ہے کی عرب کو کئی کرکوئی اعتبار تقویل ہے ہے خواہ کوئی ہو۔ اسلام نے نسب (ذات یا ہے) کے عقیدے کومٹا دیا۔ مولانا جائی نے اس تکتہ کو بیات کا معیار تقویل ہے۔

بندہ عشق شدی مرکب نسب کن جای کاندریس راہ قلال این فلاں چیز ۔۔ نیست

(اے جائی! جب تونے اسلام اختیار کرلیا تونسب پرلخر کرنا چھوڑ دے کیونکداسلام میں انسان کی عظمت کا معیار یہیں کہ وہ فلا انتخص کا بیٹا ہے بلکہ اندر سک مد عسد الملام انتصاف میں سب سے بیادہ معزز اور تحرم وہ ہے جوسب سے زیادہ تنق ہو۔

۸۳ نه افغاینم و نے ترک و تأریم و تاریم و ازیک شاخراریم تمیز رنگ و یو بر ما حرام است که با پودرده یک نو بهاریم

عسعانی .... عنے شافغائیم ہم افغان ہیں۔ تأریم ہم تا تاری ہیں۔ بھی اور ہے ہم چین زادیم ہم چین زادے ہیں۔ از یک شاخباریم ہم پیڑوں کے ایک بی جھنڈ سے ہیں۔ ہم ایک شاخ سے ہیں تمیز رنگ و ہو رنگ اور ہو کا انتیاز ، آخر ایل ۔ بر ما ہم ہے۔ کہ: کیونکہ۔ پروردہ یک فوہماریم ہم ایک بی بہار کے بالے ہوئے ہیں۔

ترجیمه و تشریع .... بم دافغان میں درک اور تا تاری ، بم تو چمن کی آل میں اورا یک بی شاخ سے میں۔ رنگ اور بوکی تقریق بم پرحرام ہے کیونکہ ہم ایک بی بہار (اسلام) کے پالے بوئے میں۔ اسلام سے قومیت (وطنیت) کے عقیدے کومٹا دیا۔ ہم مسلمان دافعانی میں مندر کی میں مندتا تاری میں بلکہ ہم سے دین اسلام کے دیرہ میں۔

سم نبال ور سینہ ما عالمے ہست بخاک ما ولے، در دل تحم ہست ازال صبیا کہ جان ما برا فروخت ہوڑ اغرر سبوے مانے ہست معلقی نبال چھی ہوا، پوشیدہ۔ درسینہ انجارے سینے جمل۔عالمے ایک دنیا۔ بخاک ما حاری کمی میمارے

بدن میں۔ برافروحت اس نے جلائی ،روش کی۔ بٹوز اٹھی۔اندرسیوے مانہاری صراحی میں۔ سیو مشکا بٹراپ کی صراحی ۔ مے یک بوند،ایک تظره\_ توجمه و تشريع ايك دنيجهان مارے يخص يجي مولى (يوشده) - مارى عى ش ايك دل اوردل كاندر عُمَّ (عُمَّعُتْنَ) ہے۔جس نے ہمار ل روح بس آگ نگادی اس شراب کی ایک بود (نی) ایکی ہماری هراحی بیس موجود ہے۔ ۸۵ ول من ااے ول من ااے ول من اے ول من من من من من ماطل من چوشبنم برسر خاکم چکیدی ؟ ویا چول غنیه رستی از گل من ؟ معانی .... برسرفاکم میری شیر پر چکیدی تونیا دیا یا ایا پھر دری تواگا گل من میری می ۔ نسوجمه و نشویچ میرے دل اسے میرے دل اسے میرے دل اسے میرے سمند دوا سے میری کشتی اسے میرے ساحل كيا توشينم كي طرح ميرى خاك بريكا قدى يكلى كي طرح ميرى شي سيا گا؟ ۸۲ چه گویم کلته زشت و کو پهسیت ، ربال لرزدک. معنی میجدار است برول از شخ بینی خار و گل را درون اونه گل پیدا نه خار است معانی ... چرگویم ش کیابتازل، کبول بولنا کندزشت و کر نیکی اور بدی کا میدر لرزد کا بخی برز تی ب میدار مشكل - برون بابر - بني تو ديكمآ بـ درون او اس كاندر \_ تسرجمه و تشريع من كياكون كه نيكي اوربرى (خيروش كياب\_زبان ارزني بي كونكه (بي) مضمون خت مشكل ب\_ (اس کا صاف میان کرماخودکوکی طرف سے تقید کا نثانہ بننے کا سبب ہوسکتا ہے۔ تو کا نئے اور بھول کوشاخ ہے، ہرد کیما ہے محراس نکے الدرنه بھول ہے نہ کا نئا۔ (باد بہاری تو نہ خارتھا نہ بھول ، انہیں شاخوں نے حود بیدا کیا ہے۔ مراد ہے نیکی اور بدی اپنے انتظار آفراور طرز عمل کا تیجہ ہے۔ کے کو درو پہنائے تدارد ۸۷ کے اس میں طلب کن شخ دارد ولے جانے تدارہ اگر جانے ہوس واری طلب کن تب و تاہے کہ پایا نے عمارہ معانی کے وہ آ دی اوقض ہوں داری تو تمنار کھا ہے۔طلب کن مانگ ہے وہا ہو وہ موزو گراز ، پش اور برا ہے۔ ترجمه و تشريح . و ه فض جرجه باداد كالإشده دروشش أنيس ركه و ديران تو ركه تاسيم يكن روح نيس ركه تاسر اس كابدن توہے کراک میں جان میں جان جسم کی جان ہے عشق جان کی جان ہے ) انگرتوروح کی تمنار کھنا ہے ( تو خدا ہے ) ما نگ وہ تیش اور تڑپ جس کا کوئی انت (ائتباء) نبیس به حیات دوام کی آرز و ہوتو مسلک عشق، عتبار کرلو به ۸۸ چه بری از کبایم، چسیتم من ؟ بخود پیچیده ام تازیستم من دری دریا چوموج بیقرارم اگر برخود نه چیم نیستم من معانی .... وری و کیابو چتاہے۔ از کا می کبال ہے ہول سیستم من کیا ہون میں۔ بو دیجید وام الے آپ ہے الجما ہوا ہول۔ تا جب تک۔ریستم کن زعمہ ہول میں۔دریں دریا اس سندر میں۔ برخود پیچم اپنے آپ بیل نہ الجمول۔ عیستم من بنیس ہوں میں۔ تسرجسه و تشریع .... تو کبالوچتاب (که) ش کبان ب (آیا) ہوں اور کیا ہوں؟ (میری اصل یا ہیت کیا ہے؟ ان موالوں کا جواب عقل کی دسترس ہے باہر ہے۔ خودا قبال کہتا ہے۔ خرد مندوں ہے کیا پوچیوں کہ میری ابتداء کیا ہے۔ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہاء کیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں اپنے آپ میں الجھا ہوا ہوں۔ میں سمندر میں بے پیس موج کی طرح ہوں۔ اگر خود ہے نہ لپنا رہوں قاتا ہوجاؤں۔ (اگر میں خودے یا خودی ہے ہے تعلق ہوجاؤں گا تو فن ہوجاؤں گا۔

۸۹ پچھ کی جلوہ در زیر نقانی ، نگاہ شوق مارا برت ال دوکا در فوك ماچول استی ہے ولے بیگانہ خواک، دیریابی

المستعافي المجان المحاد المنظم المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحافق المحادث المحاد

بخش . تو بخش دے۔ اور اگر۔ بدست افتد ہاتھ گئے، ہاتھ آئے ، حاصل ہور نگروار حقاظت کر۔

ند جمعه و تشریع می دل کومزل ے فالی کر اقدم برد حائے جا۔ (منزل کا خیال دل ہے نکال دیے کیونکہ منزل کا تیج سکون ہے اور سکون کا ثمر و موت ہے۔ ہرونت سفر کیلئے آ ماد وروپا اور جا تدکی طرح باک دکھ۔ (مسلسل عروج کا جدبہ باک نگاہ پر موقوف ہے باک نگاہ عشق برخصر ہے۔ عقل اور دین کامر ماید وسرول کو بخش دے۔ عشق کا تم ہاتھ آ کے تو اسے سنبال کر رکھے تم عشق ہی مقصد حیات ہے۔ عقل ورین کے بجائے ''معشق'' حاصل کرو۔

99 بیا اے عشق، اے رمز ول ما بیا اے کشت ما، اے حاص ما کہن کشت ما، اے حاص ما کہن کشت اور کار آدم بناکن اور گل ما معالی میں مشتد ایس خاکی نہادال وگر آدم بناکن اور گل ما معالی میں میں معالی میں معالی

نسوجهه وتشريع الدعش العارب ول كبير كتي بين كاشتن المان كاحقيقت معشق كودن

بیامِ مشرف -ےجدائیں کیاجا کا ا

آدی کے ریشے دیشے میں ساجاتا ہے مشق شاخ گل میں جس طرح باد بحر گاہی کا نم (اقبال)

ے ہاری کیسی اے ہماری قصل آ جا (عشق ہی مقصد حیات ہے) ہیا أنی کے پہلے (آدم فاک) پر انے ہو گئے۔ ہماری منی ہے دوسرا آدم بتا۔ (جوآ داب آدمیت اور دموز انسانیت کو جانتا ہو جس کے اندر نور ہو تظلمت ندہو) عشق میں فرق الفطرت طاقتیں پوشیدہ ہیں۔ اس میں پیطاقت ہے کہ وہ انسان کو دوسری بینی ٹی زید کی عطا کر سکتا ہے اور بہلات عظمی، نسان کوشق کے سوااور کسی قرریعہ ہے حاصل نہیں ہو سکتی۔

منسود کو ہوا کب گویا، پیام موت اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی (اقبال)

۱۹ کن درد و عم آرد، درد و عم یہ مرا ایں نالہ باے دمیدم بہ کشت کندر را زعیش من خبر نمیت نو اے دلکتے از ملک جم بہ معاف میں من کام آردہ اتا ہے مداکرتا ہے۔ انجھار مراہ جھے ہم رکے نالہ ایک دمیدم ہودہ کی

**معتمانی** سخن شعر، کلام۔ آرد ماتاہے پیدا کرتاہے۔ یہ اچھا۔ مرا بھے، میرے لئے۔ نالہ ہائے دمیدم ہردم کی فریا دہیں، ہر بل کے نالے۔ نالہ با سکندر سکندر مقدونی۔

تر جمعه و نشریج سے شعر (اگر) در دوغم پیدا کرتا ہے آد در دوغم اچھا ہے۔ (شاعری دروغم ماتی ہے گرید در دوغم خوب ہے)۔ میرے لئے میہ جردات کے بین اچھے لگتے ہیں۔ سکندر کومیر ہے بیش ہے آگا ہی نیس ہے۔ ول کو کھینچنے الاایک نفر جشید کی سلطنت سے بہتر ہے۔ اس میں حقیق اور روح کو بالیدہ کرنے والی زندگی بخش شاعری کی اہمیت بیان کی گئے ہے۔ عاشقات ذندگی ، سلطنت سے افضل ہے۔ سور نہ من یہ مرکب حتلی سوارم نہ ز وابستگان شہر بیارم

الم المستعلق المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلى المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلى المستعل

تسوج مله و تشریع مین قبل فی گوڑے پر موار ہوں نہ ( کمی) باوٹاہ کے درباریوں میں ہے ہوں (عاشق بارٹا ہوں ہے ہے بازٹا ہوں سے بنیاز ہوتا ہے )اے دوست میرے لئے بھی دولت کا فی ہے جب سینے کو کر بیوں میا توت نکالوں ۔ (میرے لئے بھی دولت کا فی ہے جب شیخ کو کر بیوں میا تی شرخی (سینہ کا دی کہ خب شی تیت اشعار (تعلی) موزوں کر لیتا ہوں ۔ بینی جب میں فکر میں ڈوبتا ہوں معانی ومضاحین کے موثی نکال لیتا ہوں )۔

سهه کمال زندگی خوادی ؟ بیاموز کشادن چیثم و جزیر خود نه بستن فرو بردن جهال راچول دم آب پيامِ مشرق <del>سندو الله وراقي</del>

معلانے کی اور اللہ کی اور اللہ کی کا کہلے کی کہلے ہوائی تو جا ہتا ہے۔ بیاموز سیکے۔ کشادن کھولنا۔ جڑبرخود نہ بستن اپنے على وہ کسی پر متدموشا، جاتا ہے چنم برخود بستن بس خود کو دیکھنا۔ فروبردن نگلنا، گھونٹ بھرنا، گلے سے بینچے اتار نا۔ اس بیانی کا گھونٹ بھرنا، گلے سے بینچے اتار نا۔ اس بیانی کا گھونٹ بلکسم زیرو بالا بہتی اور بلندی کا جادو، او پنج کی کاظلم۔ ورشکستن تر ژنا۔

تر جمله و تشریع ... توزندگی کی تخیل جاہتا ہے تو سیمی کی کھولنا اورا پی عادہ ( کی اور ) پرند جمانا ( اپنی خودی اور معرفت کے جو پر پر زگاہ رکھنا ) ونیا کو پانی کے گورٹ کی طرح اتار لیما ( پی جانا ) اورا لی کی بستی ور بلندی کا طلسم تو ژنا۔ جب خودی مستحکم ہو جاتی ہے تو ساری خاری کا کنات اس کے دل جس ساجاتی ہے۔ وہ کا کنات ہے بد نیاز ہو کر زبان و مکان پر تھم ان ہو جاتا ہے مردموس راحات ) ساری کا کنات کو اپنے ول جس اس طرح جذب کر این ہے جس طرح ہم بانی کا گھوٹ جاتی سے نیچے اتار کیتے ہیں۔ اقبال ایسی بات بول کہتا ہے۔ کا فرک پر پیچان کہ آ جاتی ہیں۔ اقبال ایسی بات بول کہتا ہے۔ کا فرک پر پیچان کہ آ مان و مکان پر پیچان کہ آ مان جس کی جو کھوٹ ان ہو جاتا ہے۔ مومن کی پر پیچان کہ آم اس میں آ فاق۔ آخری مصرع کا مطلب بدہ کہ جو محق اپنی خودی کو با پہنچ کی تاریخ میں اس جات ہے۔

میر و ماہ و انجم کا تحاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر

وی گوئی کہ آدم خاک زاد است ایر عالم کون و نساد است موں و نساد است و نساد است و نساد است و نساد است ولئے قطرت زا گازے کہ دارد بناے بحر مرجولیش نہاد است معالم دنیا، ایجانے کی اسیرعالم کون وفساداست دنیا جس گرفآرہے۔عالم دنیا، ایجازے، میجرد دارد در کھتی ہے۔ بتاے بحر سندر کی بنیاد۔ بویش: اس کی ندی نے آداد است رکھ ہے۔

ترجمه و تشریع . قر کہتا ہے کہ نمان خاک داد ہے (خاک سے بیدا ہوا ہے) اس بنی بگر آن (فتن فسادوالی) دنیا میں گرفتار ہے اور آدی عالم کون وفساد کا تیدی ہے اکیکن فطرت نے اپنے خاص بجر سے سال سندر کی بنیا داک کی ندی پر کی ہے۔ دیکھنے میں آدی کا نکات کے مقابلے میں ہوتی ہے لیکن حقیقت بیدہ کہ فطرت نے سادی کا نکات کی بنیا دائ کی ذات پر کمی ہے۔ اگر آدم نہ ہوتا تو بیکا نکات بیدہ مقصد ہوجاتی ۔ آدم نہ ہوتا تو بیکون کہتا کہ کا نکات موجود ہے۔ کا نکات کی بنیا دائ کی ذات پر کمی کے اگر آدم نہ ہوتا تو بیکا نکات موجود ہے۔

ول بیباک را ضرعام، رنگ است ول ترمنده را آبو بینگ است اگر تری بهر موبش فینگ است اگر تری بهر موبش فینگ است

معانی تر دل باک: به خوف دل را کو، کیلئے ضرعام شیر رنگ بھیڑے دل ترمند، خوفزده ، ڈر پوک دل۔ چک چینا ہے کوئی خوف ، ڈر ، دھڑ کا۔ عداری تو نہیں رکھتا ، تو شدر کھے تری ۔ تو ڈرتا ہے۔ بہر موجش اس کی ہر مون ش نہنگ : جگر مجھ۔۔

ترجمه و تشریع سن تردن کیلئے ٹیر ( بھی) بھیڑے۔ڈر پوک دل کو ہرن ( بھی) چینا ہے۔اگر تیرےاندرخون ٹیس آق تیرے لئے سمندر بھی صحابے۔اگر تو ڈرتا ہے تو اس کی ہر مون ٹیس تنجے گر پھے نظر آئے گا۔ڈر پوک آدی کیلئے ہر مون ٹیس نہنگ پوشیدہ ہے۔ دنیا بیس کامیا لی وی فخص جاعل کرسکتا ہے جو بےخوف ہو پیسام مشرق \_\_\_\_\_\_\_\_

توجمه و بشریع کی ایون از کر) شرخراب دول یا شراب کا بیالہ بول دامن شرمونی رکھتا ہوں یا (خود) موتی بول جب دل پر سکتیں گاڑتا ہوں (تو یکھ) یوں دیکتا ہوں کہ میری جاں اور چیز ہے اور شربی کھاور ہوں۔ (خودی اور چیز ہے اور دوح جوانی اور چیز ہے۔ روح حیوانی پرموت وارد ہوتی ہے جی خودی موت کی گرفت ہے آزاو ہے۔ صرف و ہی خودی موت کی گرفت ہے آزاو ہے جو پختہ ہو چی ہو۔ ع خودی چول پختہ شواز مرک یاک است۔

مه تو گوئی طائر مازیر دام است پیدن برپر و بالش حرام است در تا مین برید و بالش حرام است در تا مین برید و بالش حرام است در تا مین برید و بال مین بریدن از تا مین بریدن از تا بریدو بالش: اس کے بروں پر - برجستیز اور بھی چست، تھیک،

موزول-معنی جال-جان کامعنی مروح مضمون فسان مختر با صارے نیجر کی سان۔ موزول-معنی جال-جان کامعنی مروح مضمون فسان مختر با صارے نیجر کی سان۔

تعربیمه و تشویع سن آو کہا ہے ہمارایر ندہ جال ش پھنما ہوا ہے (جم کی قیدش ہے) اڑان اس کے پرون پرترام ہے (جم کی قیدش ہے) اڑان اس کے پرون پرترام ہے (پرداز نامکن ہے) بدن ہے دور کا مضمون دور تھی جست ہو گیا۔ (جان کے مفتی تن کے لفظ تی ہے ابجر ہے ہیں)۔ ہمارے نیخر کی سان نیام ہے ہے۔ ( کہتے ہیں کہ خود کی کیلئے بیرقید جم بہت مبارک اور مفید ہے بیرتو اس کے حق میں وہی تھم رکھتی ہے جو قساں تیخر کے حق میں رکھتی ہے۔ خود کی کی دات کا تھا ضابیہ ہے کہ دہ اپنے ، حول پر غالب آئے اور جب وہ غالب آئے (مسخر کرتے) کی کوشش کرتی ہے تو ای کوشش کرتی ہے تو ای

وہ جہاں زاید تمنا در دل ما ؟ جہاں سوزد چراغ مزل ہا ؟

چہاں سوزد چراغ مزل ہا ؟

چہاں گئید دل اعرد گل ما ؟

چہاں گئید دل اعرد گل ما ؟

حسانی جہاں کیے کی طرح ۔ زاید پیدا ہوئی ہے۔ دردل ما ہمارے دل میں ۔ سوزد جلا ہے ۔ پیشم ما ہماری میں ۔

کھے ۔ کہ کون ۔ ی بیند دیکھتا ہے ۔ جہ کیا۔ گئید ، سمایا۔ اعراک ما ہماری ٹی ہیں۔

تر جسهه و تشریح ، آمارے دل میں آرز د کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہماری منزل کا چراغ کم طرح جان ہے؟ ہماری آنکے میں ہے کون دیکم آر ہتا ہے؟ کیاد کیما ہے؟ دل ہماری ٹی میں کس طرح سے مایا۔ (عقل وظم پر سے بحید نہیں کھلیا جب کی کومعرف نفس حاصل موجائے آور یہ باتیں خود بخو دیجھ میں آجاتی ہیں )۔

 تسوجسمه وتشريح مرنے كي بعد بعب من جنت من كمو ، پيراير كي آنكمول ميں بيذين اور آسان تما أيك شك ميرى حیران جان کے ساتھ شال ہوگیا۔ (میری جان حیران شک میں جٹلا ہوگئ) کہ وہ دنیاتھی یا دنیا کی تصویرتھی۔ (اصل زعد کی بعد از مرگ بدنیا کی زنرگ اس کی ایک تصویر ب) اس رما می کامضمون قرآن تیم کی اس آیت سے ماخوذ بے وان السندار الاحساسة لهسی المعبول (64.29) ترجمه: بيتك آخرت كازندك الاحقيق معن من زندگ ب يدونياوي زندگ تو محض كهيل تما شاب اعسا موااسما السعيسة المديد العب لهو (57:57) جان الأكه بلاشرونيا كارند كي تحيل تماث اوريب مود چيز بريدي اس لا تق يس ب كدموس

ا ا جہانِ ماکہ جزانگارہ نیست ابیر انقلاب صح و شام است زسومان تضا بموار گرود ہنوز ایں پیکر گل ناتمام است هدانی من انگاره. ادمورانش را تگاریدن سومان قضا تفتریر کارتی بهموار ایک مها، برابر، صاف را دو بهوگار بنوز اب تک، ابھی۔ پیکرگل بھٹی کا مجسہ۔

نسر جمعه و نشریع اداری دنیا جوزیک او موری نقش ناتمام ) کرموا ( بیجی بھی ) میں (عارضی اور ما تمام نقش ہے ) صح شام کی الث بلٹ (تبدیلی) می گرفار ہے (زمان ومکان میں مقید ہے) تقدیر کی ریتی سے بید حار ہوگا ورند بیٹنی کا بیکر ابھی تک ادھورا ہے۔ (جب اس کی بنجیل ہوجائے گی توبیڈتم ہوجائے گا ) کا ئنات بخیل کی طرف حرکت کردہی ہے۔ اقبال نے اس خیاں کو'' مال جريل "مي يول هم بند كياب\_

یہ کانات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آرہی ہے ومادم صدائے کن فیکون ۱۰۴ چہال اے آقب آسال گرو بایں دوری نیجشم من در آئی ؟ بخاکی واصل واز خاکداں دور! تو اے مزگان مسل آثر کیائی ؟ هست انسی مست : چهال. کیے، کس طرح اسا آفاب آسال گرد اسا آسان کی سیر کرنے والے سوری آفاب بایں دوری اتن دوری کے باوجود بی من در آئی تو میری آنکھ پر طاہر ہوتا ہے۔ بخاکی مٹی کے ب ہوئے ہے، فاکی کے ساتھ۔ واصل ملهوا، ملنے والا۔ و محرف كدان زمين، ونيا۔اے مزكان سل آئليس چند صيد وينے والے ، كبائى تو كہاں ہے۔ اے آسان کی سر جمعه و تشویع اے آسان کی سر کرنے والے اسورج کس طرح تو اتنی دوری کے بادجود میری آنکھوں پر دوش ہے۔ تو خا کی (آدم) سے واصل بھی ہے (طاہوا)اوراس خا کوان (وزیا) ہے دورائے تکھیں چندھیا دینے والے تو آخر کہاں ہے؟ نوٹ خدا ہ کر چہذات کے نحاظ ہے ہیں جا میں جا ہر ہے لیکن اپنی صفات کے نحاظ ہے اس میں جلوہ گرہے۔ سوه از تیشه خود جاده خویش براه دیگرال رفتن عذاب است گراز وست تو کار ناور آید گنا ہے ہم اگر باشد ثوابِ است **مستسانسی** . . تراش کاٹ، جھیل از تیشہ فود اپنے کلباڑے ہے۔ جادہ خوایش اپناراستہ اپنی ڈگر براہ دیگرال ا وامرون كيلئے \_رفتن چلنا \_از دست تو تير \_ ماتھ \_ \_ ، كار ناور آيد انو كھا كام موج ہے \_ ہم بھي \_ باشد مو \_ پیامِ مشرق — — این تینے ساپتارات خودینا (دوسروں) کا کتابی ندین ) دوسروں کے داستے پر چانا عذاب ہے۔ اگر تیر سے ہاکھوں کو اُن اوکھا کام ہوجائے وہ گزاہ بھی ہو (تق) تواب ہے۔ میر او وال در نبازہ باب و آتش و گل در نبازہ باب و آتش و گل در نبازہ در نبازہ در نبازہ کے درتن آرمید است کہ این دریا ہے۔ حل در نبازہ در نبازہ کہ درتن آرمید است کہ این دریا ہے۔ حل در نبازہ

معانی .. برل مزل مراه ودل ول کاما قرودنا ده موافقت می کرتان در بردناری توبیمت جهنان دیان کرنان آرمیداست آرام کرد با ب

ترجمه و تشویع فی درگامه افرمزل ہے کم نیس دکھا (مزل کو پرزئیس کرتا)۔ پانی اورآگ اور گی ہے موافقت بیدا نیس کرتا بیرمت بچھ کہ (یہ) دل بدن کے اغدرا رام کر رہاہے کیونکہ یہ ایک ایسا دریا ہے جو کنارے سے پیونڈئیس دکھتا (ساحل سے اغدر نیس ساتا) ہر وقت جدوجہ کا متنی ہے۔عاش (مومن) کی زعد کی منزل (سکون) ہے آشنائیس ہوتی۔

۱۰۵ بیایا شاہد قطرت نظر باز چرادر گوش خلوت گریں ۱۱ حق داد چہم پاک بینے کہ از نورش نگاہ آفرین معانی با، ثابد فظرت: شاہد فطرت کے ساتھ جسین فظرت ہے۔ نظریاز آنکھیں اور آر مشہدہ کر۔ چرا کس لئے۔ در گوش: ایک گوشے خلوت گریں تو خلوت گریں ہے۔ تنجائی پیند جی داد اللہ نے عطا کی چہم یا ک بینے بیال بیل آنکی، پاک نظرر کھنے والی، والا ، دومروں ش صرف اچھائی اور خوبی دیکھنے والی۔ از نورش اس کے نورے آنری تو بیدا کرے۔ توجمہ و تشریع کے آثابد (حسن) فطرت سے پر نگاہ ڈائی تو کس کے ایک کوشے ش اکیلا بیٹھا ہے۔ با برنش اور نظرت کا مدالد کر کے انک کوشے ش اکیلا بیٹھا ہے۔ با برنش اور نظرت کا مدالد کر کے انگ کوشے ش اکیلا بیٹھا ہے۔ با برنش اور نظرت کا

: خودی کی ایندا میک بارے میں کسی کونیز نہیں خود کا من وشام کے گھیرے میں نیس ہے میں نے نفز سے

جانتا ہے۔

ترجمه وتشريح

یہ ججیب بات کی کہ سمندراین موج ہے زیادہ پراتا نہیں۔ (خودی بھی خدا کی طرح قدیم ہے جس طرح موج کی بستی سمندر کی وجہ ہے ہے ای طرح خودی کا وجود بھی خداہے ہے ) خودی کا کوئی ذاتی مستقل وجود تو نہیں وہ پر تو ہے حسن مطلق (حق نعالی) کی صعات کی گل کا میہ تجلیات از لی بین اس لئے برتو (خودی) یعی از لی ہے۔

حقیقت در مجازش بے مجاب است ۱۰۸ ولا دام حيات از غني ورياب لگاہش برشعاع آفآپ است ا زخاک تیره می روید و کیکن معانی ۱۵۰ دلا ایدل دریاب سجه مجان محاصل کر مجازش اس کی تمثیل مجاز ، انتبار - هاک تیره اندهری می -

فاک منی میروید .ا گناہے ..ولین کین \_

ترجمه وتشريع مرايات الدول زندگى كاجيد غنج (كلى) سيكيد (سجيه) اس كيجاز من حقيقت برده (ب نقاب) ب- وه اند ميرى (تاريك) من سايما ميكن اس كى نظر سورج كى كرن پر بداس كى زندگى خلفتكى ، رنگ ،خوشبو آفاب كى شعاعون رِمُوقوف ہے بعن زعر کی عالم بالاے آتی ہے۔

۱۰۹ فردغ او بدیرم باغ و راغ است کل از صببای او روش ایاغ است شب کس درجهال تاریک گداشت که در بر دل زداغ او چراغ است

مسعسانس . : فروغ او اس کی روشی ، چک دیک برم باغ دراغ باغ اور صحرا کی مفل میں مسہبار اور اس کی سرخ شراب مروش ایاغ روش بیالدرشب سمس سمی کی رات ملذ اشت: ندچھوڑی اور اس کے داغ ہے۔

تسوجسه و تشريح برغ ادر سحرا ك مفل ش اس (شرتعالی ) كردوش باس ك شراب ي يول (يد) جمكاتا موا بیالہ ہاس نے دنیا میں کی کی رات تاریک تیس جھوڑی کداس کے ( بخشے ہوئے ) واغ سے ہردل میں چراغ (روش ) ہے۔ (خداکی مفات یا نورکی جلوه گری کا نکات کی ہر شے میں ہے )۔

ا ذخاک نرکسستال غني رست ا كه خواب از چيثم او عبنم فروشت فودی از بے خودی آمد پدیدار جہاں دریافت آخر آنچہ می جست معطانسی ، فاک زگتال زگس کے باغ کی شرت دھوڈ الی۔ آمد پدیدار، فاہر ہوئی۔

وربادت اسن بایار آنیه جو که ری جست و مونز تی تحی

تسوجسه وتشويج .. زمسباغ كافي الكي الي كلي الى كشنم في اس كي الكهول سيندوه في خودى بدخودى س طلوع ہوئی دنیا جو پچھڈ هونڈ ٹی تھی آخر یا لیا۔ (خودی مقصود کا کنات ہے) 🗫

ال جہال کر خود عمارد دنتگاہے کوے آرزو می جست راہے زا خوش عدم وز دیدہ گریخت گرفت اعدر ول آدم پناہے هستانس . . . : دستگاھے کوئی قررت بقوت مصاحبت بھوے آرزو . آرزو کی تیں بی جست. ڈھونڈ تی تھی۔زاہے کوئی رات ۔ زاعوش عدم میستی، عدم کے اغوش ہے، دزد بدہ: چوری چھے۔ گریجت بھاگی، فرار ہوئی ۔ گرفت اس نے پائری، عاصل کی۔اعرول آدم: آدم کےول میں۔

تسرجعه و تشریح . دنیا بوخود ، (موجود بون ک) صلاحیت بین رکتی آرزو کو بے می راستهٔ موغری کی عدم کَ اَعْوَلْ سے بوری چیچ بوگ کی اور آدم کے دل میں بناہ الے لی۔ ( کا نتات کا وجود ، دل آدم پر موقوف ہے بینی اگر آدم کا وجود شہوتا تو کا نتات کا دجود تفق بیں بوسکی تھا)۔

۱۱۲ ول من راز دان جم و جان است نه پنداری جل برمن گران است په غذاری جل برمن گران است په غم گریک جهان است په غم گریک جهان است

معطانی سند ول کن سے قودی مراد ہے۔ شینداری تو مت مجد مت محمل گیان کرنا۔ گران محمدی منا کو رساتھ د خمیرم: میرے دل ش

تسو جمعه و تشویع ....: میرادل جم اوردول کاراز دال ب(خودی راز دان جم وجان ب) توبیگان مت کر (که) موت جه پر بعادی ہا گرمیری آ کھ سے آبک جہان او بل ہو گیا تو کیا نم ابھی میرے دل بیں سینکڑوں عالم بیں۔ای نکتہ کو اقبال نے ''سا آ نامہ''میں یوں بیان کیا ہے۔

> تری آگ ای فاکدان سے نیس جہاں تھ سے ہے تو جہان سے نیس جہاں اور بھی ہیں ابھی بے ممود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود بیہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تھے ہے ہو آشکار

ترجمه و تشریع (ی) فرشما پیور (بھی) میری طرح مشکل میں ہدہ بھی محفال کے جادو میں گرفآد ہے خدائے اس کی چھڑی کو کو یائی نیس دی لیکن اس کے چاک جاک سیٹے میں آیک ول ہے۔ نوٹ ،گل (عالم نبات) بھی ہماری (عالم حیوانات) کی طرح استی باری تعالی پر دلیل ہے۔ اگر اس دلیل کو فقول میں بیان کرنے کی قوت نہ جمیں حاصل ہے نساس کو ہے جو جھے میں آھی پھروہ خدا کی وکر ہوؤ۔

۱۱۱ مزائ لالہ خورد شناسم بٹاخ اعدر گلاں رابو شناسم ازال دارد مرا مرغ مچن دوست مقام نغمہ باے ادشناسم معانی - مزان له خودرو آپ بی آپ اشخه و الے لا سلکا مزان مادت شناسم بیجیا نتا ہوں۔ بثاخ اندر شاخ کے اندر بنجنی کے نگار بوشاسم سونگھ لیتا ہوں ۔ ازاں ۔ اس لئے ۔ دارد: رکھتا ہے۔ مقام نفر ہاے او اس کے نفوں کا مقام ، اس کے گیتوں کی لے۔ مقام: موسیقی کی ایک اصلاح۔

سر جست و تشریح . شمآپ تن آپ کے والے الے الا میکا مرائ جانا (پہنانا) ہوں ش بنی کے اندر پھولوں کی خوشو محسول کرتا ہوں ۔ بہن کا پر غے خواہ و و محسول کرتا ہوں ۔ بہن کا پر غے خواہ و و محسول کرتا ہوں ۔ (باغ) و نیا کی ہر غے خواہ و و محسول کرتا ہوں ۔ (باغ) و نیا کی ہر غے خواہ و و محسول کرتا ہوں ۔ (باغ) و نیا کی ہر غے خواہ و محسول ہونا پر ندہ کی پوشیدہ ہائے کے فوریا صفت محلیل کا کرشمہ ہے ۔ جس اس کی وات کی فرات کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کا کنات کی حقیقت سے آگا ہ ہوں کہ و ہے کہ کہ اس فرات پاک کی جلوہ گری ہے ۔ وہ الالہ کے وائے جس پوشیدہ ہے وہ کا گوں جس خوشہو ہی کرم ہمک رہا ہے ۔ وہ کی بلیل کوفی ہمرائی پرا کسار ہا ہے ۔ وہ کی فراس ورت جس ظاہر ہور ہے ۔

۱۱۵ جہاں کیک تغم زار آرزوے ہے وزیرش زتار آرزوے ۱۱۵ میشم ہرچہ ہست و بود و باشد دے از روزگار آرزوے

**عشانس** کے نقرزارآرزوے 'آرزوکاایک گیت تیمرنا۔ آفہ پیدا کرنے واٹا ساز ،ایک جگہ جونفوں ہے بھری ہوئی ہو، جال نفتے پھوٹے ہوں۔ بم وزیرش اس کا اتار پڑھاؤ۔ پیشم میری آنکھیں۔ ہرچہ جو پکھے۔ بست ہے ،موجود ہے۔ بود نظاء موجودتھ۔ باشد ہوگا۔ دے: ایک پلی ،ایک لمحہ۔ازروزگارآرزوے ،تمناکے زیانے کا۔

**نسوجهه و نشریع** --- ونیاآ رزد کا ایک فرراز بآرزوکتارے اس کا تاریخ ها دُوابسة بربیری نظری هرگزشته اور موجوده ادرآ محد متناک زمانے کا ایک بل ہے۔

تسوجسه و تشریع میرادل آردو ( کی شدت) ہے بر آر سے میر ان کا بنگام ) بیا ہے۔ اے جمعنیں تو مجھے کلام کی کیا تو تع رکھتا ہے کہ میں تو اپنے آپ ہے گفتگو میں شغول ہوں۔ (عشق کی خاصیت بیہ ہے کہ وہ عاش کو دنیا اور علائق دینو کی دونوں ہے بے نیار کر دیتا ہے )۔

یں صدید سند البہ برسے میں ہوسات **توجمه و تشویع** فرشتے اور خدا کو کس طرح گرفت میں لا نمی انہوں نے ابھی آ دمی بی کوفتر اک میں نین ہاندھا۔ (جب تک فلسفی حقیقت آ دمی کی بیجان نہیں کرتا، خدا کی بیچان تیں کرسکتا فلسفی کی رسائی بارگاہ البی تک نہیں ہو عتی۔ یقول اکبر فلسفی کو بحث کے اندرخدا ملتانیس۔ ڈورکو سکھی رہا ہے اور مرا ملتانیس۔

ے، حاصل یکیتی: باغ فصل نلط کردی تو نے کھودی، گم کردی۔غلط کردن بھودیتا، گم کردینا۔ روسر منزل دوست ، دوست کی منزل کاراستہ۔ و راو ، راستہ سرمنزل مقام ،منزل ، دوست ۔ دے ملی بجر کم شو کھوجا ، گم ہوجا۔ بصحر اے دل من میرے دل مے صحرامیں۔

قو جمعه و تشویع . میری مشت فاک (فاک بدن) سے گی جهان بیدا ہوتے ہیں تو بھی میری کھیتی ہے فعل انباد کر (پیجھ فاکرہ اٹھا) تو نے دوست کی مزل کا راستہ گم کر دیا بل بھر کومیرے دل کے صحراش کھوجا (تا کہ بچھے راہنمائی حاصل ہو) اگر خداے لئے کی آرز و ہے تو اسے فارج میں تلاش کرنے کی بجائے دل میں تلاش کر وبالغاظ وگراہے آپ کواپنے دل کی دنیا ہیں کم کردے۔

> جنہیں میں ڈھونڈنا تھا آسانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے کمینوں میں (اقبال)

۱۲۱ بزاردا سال بافطرت نشستم باد پیشم د از خود کسستم دلیکن سرگزشتم این دو حرف است زاشیدم، پستیدم، شکستم

معانی ... با فطرت کا مَات کے ساتھ۔ میں پیٹھا، میں رہا۔ باد اس کے ساتھ۔ پیستم، میں ل کیا، جڑ کیا۔ ازخود: اپنے آپ ہے۔ کستم میں جدا ہوگیا، دور ہوگیا، ٹوٹ گیا۔ ولیکن لیکن۔ سرگزشتم میر اماجر۔ ایں دو حرف است یددوح ف جیں، بس اناسا ہے۔ تراشیدم میں نے بوجا۔ فکستم میں نے تو ڈا۔

تسر جمعه و تشریح : بن بزاروں بری فطرت کے ساتھ رہا ہوں۔ اس بن بوست اور فود سے جدا ہوالیکن میر آما تراان دو حرفوں بن آجا تا ہے بن نے بت تراشا، می نے پوجا، بن نے تو ژا۔ (عقل پری سے اطمینان قلب حاصل نیں ہوسکا) انسان نے بر وور میں پچھ نظریات وضع کئے ان کو بچے کران کی بیروی (پرستش) کی آخر کاران کی خلطی آ ڈکار ہوگئ تو آئیں مردود قرار دے دیا (یعنی ایج بنائے ہوئے بتو ل کو فود بی پاٹس پاٹس کردیا)۔

کی قید۔ بہائے من میرامول۔ آوردی تولایا۔ بیا زاروجودم: مجھے وجود کے ہاڑارش۔

تسر جمعه و تشریع میں نے ازل کی دسعق میں پر کھولے میں ٹی اور پانی کی تیدے انجان (آزاد) تھا تیر کی نظر میں میر کی تیت ہے انجان (آزاد) تھا تیر کی نظر میں میر کی تیت گراں (او نجی) تھی۔ اس کے تو جھے وجود کے بازار میں لایا۔اس رہا می کامضمون قر آن تیم کی اس آیت ہے ماخوذ ہے اور حساحات نے الاوس حسلہ عمد جب خدانے فرشتوں ہے کہا کہ میں زمین میں بنا کرزمین پر اسلامات بنا کرزمین پر بھیجے دیا۔

سوم) در و نم طوه افکار ایل چسیت ا برون من جمد امرار ایل چسیت بفرها اے مکیم کلته برداز بدن آسوده، جال سیار ایل چسیت

**حتمانی** ، درونم، میرےائدر،میرےباطن میں جوہافکار افکار کا جلوہ۔ایں جیست بیرکیاہے۔برون کن میرے بہر۔ہمدتمام:سب کا سب۔اسرار،سر کی جتم ،راز، بھید۔ بفر ماتو قرما۔ تکیم کنتہ پرداز، بات کی نہ تک پہنچنے والا ۔فلفی آسودہ بخبرا ہوا دساکت ۔سیار:سیر کرنے والی،گوشے والی،گردش کرنے والی۔

ہوا مماکت بہار :سیر کرنے والی ،کھونے والی ،کردش کرنے والی۔ **نسر جسمہ و تشریع** ، میرے تدرافکار کی روشن! یہ کیا ہے؟ میرے باہر مب کا مب رار! یہ کیا ہے؟ (شی رار کوئیس باسکا) اے تکتہ پرداز فلفی (بیق) قرما (نتا) بدن ساکن (اور) روح سیلانی ایپر کیا ہے؟ (ان دونوں میں ربط کے راز کی بات فلفی کومعلوم نیس) مشدروٹی اس بات کو یوں کہتے ہیں۔ ۔۔۔

> خنگ تار و حنگ چوب و خنگ پوست از کبا می آید این آواز دوشت!

مہم بخود نازم گد اے بے نیازم تہم، سوزم، گدارم، نے نوارم ترا از نفیہ در آتش نشاعیم سکندر قطرتم، آئیے سازم معدال کے مادید میں فید فیک کا میں کہا میں مادہ میں دائقہ میں تھی تاری سے میں مادہ ا

معطانس ، بخو دنازم میں فود پر فخر کرتا ہوں۔گدا ہے بنیازم: بے نیاز فقیر ہوں۔ تیم تڑ بتا ہوں۔ سوزم جانا ہوں۔ گدازم کیملنا ہوں۔ نے نوازم مرلی بیاتا ہوں۔ در آئش نشاعم میں نے آگ میں جمونک دیا ، میں نے بے تراد رکھا۔ سکندر فطرتم: میں سکندرجیسی فطرت رکھتا ہوں۔ آکینہ سازم آکینہ بناتا ہوں۔

قرجمه و نشریع ... می بن زنقیر بول این آب پر بازال بول از پابول جا بول تجها بول مرلی بجا تا بول اوراس کی لے سے بخیم آگ میں جمونک ویا میں فطرت کا سکندر بول (تخیم ) آئینہ بنا تا بول نوٹ چو تھے مصرے میں اقبال نے آئینہ کی رعایت سے اپنی ذات کوسکندر سے تشبید کی ہے جس سے بوکی ش عرانہ خو فی بیدا ہوگئی ہے۔

اگر آگابی از کیف و کم خوکیش سے تقبیر کن از شیم خوکیش از کیف و کم خوکیش میناب تا کے استعماد خود رابرافروز از دم خوکیش

هستانس : آگای توواقف ہے۔ از کیف دیم خولیش اپنی کیفیت اور گیت ہے۔ یے ایک سمندر، دریا رحمیر کن تعمیر کر، بنار ارشینم قولیش اپنی شبنم ہے۔ ولا اے دل۔ در پورہ مہناب جا عدی گدائی۔ در پوزہ جھیک، گدائی۔ ناکے کب تک سشب خودار اپنی رات کور برافروز روش کر ماز دم خولیش این دم ہے۔

ترجمه و تشريح من اگرتواپ كف وكم بو تف ب(ق) الى اوس الله كار الله كار كراب دل الها خرك كوالى كب تك الى رات كواپ دم (آو) برش كر (توا في خود ك كومتكم كرلة تا كه غيرول كرمها دے به نياز بوجائے۔

تو اے سافر شب خود جراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے تورائی

۱۳۷ چه غم داری، حیات دل زدم تنیست که دل در حلقه بود دعدم نیست مخور اے کم نظر ندیشه مرگ اگر دم رفت دل باتی ست غم نیست معتمانسی چغم داری تو کیاغم رکھتاہے۔زدم نیست سائس کیس ہے۔درحلقہ بودوعدم نہتی اور نیستی کے طلقے

یں مجور مت کھا۔اے کم نظر اے عاقل منادان مید خبر رونت وہ کوچ کر گیا۔ تسر جمعه و تشریح : تو مملین کیوں ہے؟ دل کی زعر کی سمانس ( کی آمدوردنت) ہے تیں ہے کیونکہ ول ہونے اور ند ہونے کے گھیرے میں نیں ہےا ے غافل موت کا خوف مت کھا سانس اگر کوئٹی کرگئی (قو) غم نہیں دل (تو ) باتی ہے۔( دل قتا ہے بالاتر ہے یہ ایک حقیقت ابدی ہے)۔ سے انسین در کنارم سے ا ز تشریف شهال خوشز کلمیم درون سینه ام باثی پس از مرگ ؟ من ازوست تو در امیر د شیم صعافی : تا جب تک تشین توری کارور کنارم میرے آفوش میں میری تفل میں رزنشر نف شهال بادشاہوں کی خلعت ہے۔خوشر زیادہ انجی ،بہتر گئیم میرل مملی درون سیندام میرے سینے میں۔باشی تورہے گا۔از دست تو تیرے باتفون \_وراميدرييم اميداورييم عن بول\_ ترجمه و تشريع الدولة جب تك مير مديهاوش ميري كمني ( كودري) بادشامون كي خلعت (لباس) مداجي (بهتر) ہے (کیا) تو موت کے بعد (بھی)میرے سینے بیں رہے گا ؟ بیں تیرے ہاتھوں (ای) امید وہیم میں ہوں۔ ۱۲۸ ذکن گو صوفیان یا صف را خدا جوبیان معنی آشنا را غلام ہمت آل خود پرستم کہ باثور خودی بیٹر خدا را معانی نامن میری طرف ہے۔ کو کہد صوفیان باصفارا. یاک دل صوفیوں ہے۔ خدا جو بال معنی آشنار .: خدا کو ومع عرض المارويثول (عارفول) ، علام بهت آل خود يرسم شي ال خود يرمت كي بهت كاعلام بول . ترجمه و تشریح مرک افرف سے پاک باطن صوفوں ے کہنا (ایعنی) غدا کوڈ حوش فرا الے ماردوں ہے میں (تر) ال خود پرست کی ہمت کا بندہ ہوں چوخدا کوخو دی کے توریع دیکتا ہے۔ مرادے خود بینی سے خدا بینی تک پہنچوجس نے خود کو پالیااس نے خدا کو یالیا۔ اصل کے کا قاسے خود کا ورخدا میں کوئی فرق نہیں۔ ۱۲۹ چو نرگ ایل چن نادیده مکذر چو بودر غنی دیجیده مکذر رًا حَلَّ دیدہ روٹن ترے داد حرد بیدار و دل نوربیدہ مکذر **هدانسی** چزهم : زهم کی فرح این چمن نا دیده گذارید چمن دیکھے بغیرمت گزر پر پوبو خوشبوکی طرح روغیے ممی کی میں۔ پیچیدہ الیٹا ہوا، بل کھ باہوا خرد بیدار، جا گتی ہوئی عقل کے ساتھ ۔ د. تحریدل خوابیدہ سوئے ہوئے دل کے ساتھ۔ ترجمه و تشریع . زم (جوا کلیور کھی ہے کین دیکینیں عتی) کی طرح یہ چن بغیر دیکھےندگر در اس کا مطالعہ کروادرا ہے تسجعو) خوشبو کی طرح می کل می بل کھا کرندگزر \_ تھے خدانے ایک خوب روش آنکھ بھٹی ہے بیدار عقل گرخوابیدہ دل کے ساتھ مت گز ر\_(مرف عقل بی کوسب پیجمد نه مجددل بیداریمی حاصل کر) \_ ول بیدار پیدا کر ول خوارمیرہ ہے جب تک ند تیری ضرب ہے کاری شمیری ضرب ہے کاری (اقبال)

۱۳۰۰ تراشیدم صنم بر صورت خونیش بشکل خود خدارا نقش بستم مرا از خود بردن رفتن محال است بهر رنظ که مستم، خود پرستم معانسی سن تراشدم می نود پرستم معانسی سن تراشده می نیر این صورت بر انتش بستم می نیر این این صورت بر انتش بستم می نیر این این معارفتن جانا۔ بہرر تلے بررنگ میں ،جس بھی رنگ میں استم میں ہوں فور پرستم خود کو بوجنے والا ہوں۔ برسش کرنے والا۔ سرجمه و نشريع شي الي صورت بربت را اثا فداكو ( بهي ) إني عمل شوركيا بر التي الي آب ابر نکلناممکن نبیں میں جس رنگ میں بھی ہول خود پرست ہول۔ (انسان جب تک معرفت سے بیگانہ ہے خدامری کے پردویش خود پرتی کرتا رہتاہے)۔ ۱۳۱۱ بہ عبنم غنی اورستہ می گفت نگاه ماچمن زادان رسا نیست ورال پینا کہ صد خورشید دارد تمير پيت و بالا بست يا نيست ؟ معانس . کی گفت کہنا تھا۔ نگاہ اچمن زادال ہم چمن زادول کی نگاہ۔ چمن زاداں ، چمن شریبیدا ہونے والے۔ رسا بی رکھےوالی۔درآن بہتا اس دسعت میں۔دارد رکھتاہے۔ توجهه و تشويع ...: تازه تازه کلي بول کل نے شبغ سے کها جم چن زادول کی نگاه کئے نیس کمتی (نگاه هیفت تک نیس پنجی) اس وسعت شر دها استیک در دست چنور در سر باز کوزی به برند اس وسعت میں جہال سینکڑ وں سورج ہیں بست و بلند کا فرق ہے یا تہیں ہے؟ ۱۳۳۳ زیس را داز دان آسان کیر مکان را نثرح رمز لامکان کیر مرد ہر ذرہ سوے منزل دوست نشان راہ از ریگ روال کیر **جستانی 🕟 میر: تومجھ\_مکان کا نات ، دنیا، و ہامریا شے جس سے دوسر کا شے قائم ہو، ہر د اجگہ جہاں ما دی اوصاف** یائے جائیں۔ شرح رمزلا مکال الا مکال کے بھید کی شرح۔ رمز ار زبھید۔ پرد اثبتاہے۔ نشان راہ رائے کاسراغ ، پیدے زر یک روال: بهتی اڑتی ہوئی ریت ہے۔ يرجمه و تشريح تشريح المن كآسان كارازدال بحد مكار كولامكال كمنى كى شرح خيال كرم بردره منزل دوست كى طرف اڑان میں ہے۔ تو اڑتی ہوئی ریت ہے رائے کانٹان پوچے۔ (ہر ذرہ میں ضدا کی صفات کی جلوہ کری ہے؛ در میجلوہ کری خود آ دی میں بھی ہان مفات کی بہون سے دات کاعرفان جوسکتا ہے )۔ دوسرے شعر کے دوسطلب ہو سکتے ہیں بہلاسطلب سے کہ ہر ذرہ اس کی ہستی پر کوائی دے رہاہے دوسرامطلب یہ ہے شش البی کا جذب کا منات کے قروہ فرہ میں پوشیدہ ہے کیونکہ یہ جذب بی توبا عث ابجا دعا کم ہے۔ وردو عالم هر كيا آثار مشق ابن آدم سر از امراد محتق سس طمیر کن فکال غیر از توکس نیست کشک بے نشال غیر از توکس نیست قدم پیاک تر ند دررہ زیست بر پہناے جہاں غیر از توکس عیست مسلقی .... ضمیرکن فکال مخلیق کارازیتمام موجودات رکن جوجاء الثرتنی لی نے تمام موجودات کواس کلے سے پیدا فرمايا - فكان الهن بهو كميا - غير از تو · تير ب سوار تير ب علاده - نشان ب نشان كانشان ، به نكل چھے بوت كاسراغ - بالكل

چھیا ہوا بعنی خداجس کی طرف اٹارہ نہ کیا جا سکے۔قدم ہے باک ترنہ بالکل ہے جھک قدم رکھ۔ تسوجسه و تشريح .... تخلق كا بمير تريه اكوني فيل ب (خدائ دب) كانت بيداكر في كاراده كي تواس في كهاكن ( ہوجا ) نیکون (وہ ہوگئ) د جودیش آگئ۔ بے نشال کا نشان تیرے عذا وہ کول نہیں ہے۔ زندگی کے رائے میں اور زیادہ بے جھجک قدم ر کھ کا سُتات کی وسعت میں بس تو ہے اور کو کی تیس (اس کا سُفات میں حربے سوااور کو کی بستی موجود تیس ہے)۔ سهر زمين خاك در مخاند ما فلك كي گروش ياد . صديث موز و ماز بادر از است جهال دياچ افداد. يا مسلمانسی من گردش بیانده هارے بیا لے کا دور مدیث موز وساز ما صاری تیش اور سی کابیان در بیاجدانساندها ماری *مرکز*شت کاابندائیہ۔ تسوجسه وتشريح - زين مارے مخاري چوكمث كي في مان مارے بيا ليكاليدور ( كردش) عدارى تیش اورمستی کا بیان لمبا (طویل ) ہے۔ رہیجاں تو ہارے افسائے کی محض تہید ہے۔ (مراد ہے کا نمات آ دی کی مختاح ہے آ دی ہیں کا تماج تبین کا منات میں جو کھے ہے وہ آ دمی کیلئے ہی ہے آ دمی کی زیر گی اس کا سُنات تک محدود نیس بیٹو کسی آ نے وال زیر کی کا چیش خیر ہے۔ ید کات خودی کی بیلی مزل ہے۔ اس بات کوا قبال نے یوں بھی کہاہے۔ **معانس :** رفت دو گیاعلم جینڈا،نثان خراج شہر سلطنت کا شہر کینے کان دیم، کان اورسمندر کا خراشہ ہم امت کی جمع بقو میں ٹی بنی کیاتو ٹیس دیکھتا۔ مائد زرہ کیا۔ نوجهه و تضريع مستندر جلا كيا اور كواراورهم يمي اس كرماته كي - (ليني شان وتوكت بمي جي كن) - سلطنت كاخراج ادرز بين اورسندر كاخزانه كيا قوس كوباد شابول سيزياده يا كنده بحدكي توسيس ديكما كهابران ره كيا اورج شدرخست (ختم) بوكيا\_ (قومول کی زعر کی افراد کی زعر کی سے بہت ذیاد دور یا ہوتی ہے دیکھوجمشید کا کہل پہتریکی ملک ایران بدستور دیا میں موجود ہے )۔ ۲ بسور ربودی ول و چاک سید من بقارت برده مخیید من متاع آرزدیم باکه وادی ؟ چه کردی باهم درید من ؟ جستانس ، ربودی تونے ایک لیا مین لیا ۔ زیاک بیندس میرے سے کے بیاک بنارت اوٹ میں ، یافار میں ، مده تو المرحميا مجيد من مرافز اند مناع آرزوم مرى آرزدى يوكى باكد مسكو كے دادى تونے دى كردى توق کیا محرے پرائے م کے ساتھ۔ **ئىر جىسمە ۋىتشىر يەج . . . . . م**ىرىپ يىنئەكچاك كركەتون غاندىپ دل لوث لىيا تونىغ مىرانز اندلوث لىيامىرى آرزوك يونجى تو نے کے دے دک؟ میرے دیرین (رانے) عم کے ساتھ تونے کیا کیا؟ عاشق کی نگاہ ٹس 'عم دیرین 'مب ہے زیادہ ہمتی ہے ہین

عاشق بھی بھی تم عشق ہے اُزاد نہیں ہوسکتا۔ ۱۳۷۸ زنیش من جهان رنگ و بورخت زين و آمان و جاد سو رفت تو رُقی اے دل از ہنگامہ او ؟ ویا از خلوت آیاد تو او رفت ؟ **پسٹ انسی** 🕟 زخیش من میرے سامنے ہے۔ جہان رنگ ویو 'رنگ اورخوشبو کا عالم مردنت ۔ کی ،اوجھل ہوگئے۔ جارسو عارول طرف معارمتس يورقتي تو كيا اتو نكل كما رويا يا ما مجر \_ نسوجهه و نشويج مراسات مير جان رنگ و بوزوجل بوگيا (با آنيس) . (مير مالخ اس جان کي روان ختم ہوگئی)۔ زمین و آسان اور میار سوم ہو گئے۔اے دل تو اس جہان کے ہنگاہے ہے چاد آیا ہے۔ یا وہ تیری خلوت ہے نگل گیا ہے۔ کا نکات کی روان عم جانا ل کی بدولت ہے۔ کا سکات کی روائق محبوب یا اس کے عشق کے دم ہے وابستہ ہے اگر عاشق کے دل ہے اس کا تصور مث جائے تو ساری کا خات بریکارہے ۔ تُم کیا مروثن دیات گئے۔ دل کی ساری کا خات گئی۔ ۱۳۸ مرا از پردہ ساز آگی تیست ولے دائم نواے زعر کی جیست سر و دم آنچال درشاخسارال کل از مرغ چن برسدکه این کسیت ؟ معانی ، ازیرده سرز ساز کرے سرودم عمل فی کیا۔ آنجان ال طرح ، ایسے در تا ضاران ، تا ضارون على - يرمنو: يو جهمائے - كيست كون ہے -ترجیعه و تشریح . مجھے بروہ ساز اسرار کا کات ہوا تنیت نیس ہے لین میں جانتا ہوں زعر کی کا نغمہ کیا ہے؟ (زعر کی کی حقیقت ادر اسرار درموز کوجا ساہوں) میں نے ویڑول کے جھنڈ میں ایسا گیت گایا (کم) پھول مرخ چمن (باغ کے برعدے) ہے ہو چھتا ے کہ بیکون ہے؟ (مراد ہے میری شاعری کا انداز دوسروں کی شاعری ہے مختلف ہے ش نے داولداور زعد کی کی شاعری کی ہے)۔ هسا نوا منتاشد در محفل زدم من شرار زندگی برگل زدم من دل از نور خرد كردم نيا مير خرد راير عيار ول زدم من معانی : متاند استول بر والول کی طرح \_ زوم من میں نے چھیڑا ، الایا ، کایا \_ شرار زندگی زندگی کی جنگار ک \_ زوم من بیں نے پھونگی۔ازورخرد عقل کے نورے،خرد کی روشن ہے۔کردم میں نے کیا۔ضیا ہ کیر روشن ،روشن اخذ کرنے والا۔ بر میاردل زدم من میں نے ول کی کموٹی پروکھا۔ تسرجهه و تشريع شريخ ش مناه ارتفرچيزامل ( كيتلول) من دعر كى چنكارى بيمونكى (مرادالي شاعرى تخلیق کی ہے جس ہے مردہ تو م کی زندگی میں شرارہ بیدا ہوا)۔ میں نے مقل کے نورے دل کوروش کیا اور پیر مقتل کو دل کی کسوٹی پر رکھا۔ يهم الم مناع او حران شد تسودايم مناع او حران شد جوست بودره هم كرده وردشت ز آواز درايم كاروال شد معانی . مجم فیرورب ممالک از فقد بائے من میرے فغول سے رسودایم میرے جنوب، دیوا کی سے متاع اور اس كامال بران، مبتكا فيتي ما جم رجو ، ايك جير روم كم كرده راسته كولا وارراه ، بعثكا و رزآ واز درايم مير ، جرس كي

تسوجهه و تشویع : مجم میرے نغول سے بوان ہوگیا ہے (اس میں زندگی کی تک روح دوڑ گئے ہے) میرے جول سے اس ك مال كامول او نيجا موكي (اس كى متاع تيتي بن كلي ب) بيابان من راه بعولا مواايك (مسلمانون كا) جوم تعا (جو) مير يجرس كى آواز ے قافلہ بن گیا (جس کی مزل معصود ایک ہوگئ)۔ ۱۲۸۱ تجم از نغه ام آتش بجان است مد اے مل دراے کاروان است صدی ما تیز تر خوانم چ عرفی که ره خوابیده و محمل گران است معانی ....: از نزرام بمیرے نفے ہے۔ آتش بجال بے قرار ، پر جوش بسور ول رکھے والا ، صدی اونوں کی رفقار تیز کرنے کیلیے عرب سار بانوں کا گانا اور آوازیں نکالٹانے خوانم پڑھتا ہوں۔ عرفی عرفی شیرازی مخل عہد کامشہور جوانا مرگ ٹاعر جس کے اس شعر کا اقبال نے اس قطعے میں حوالہ دیا ہے۔ حدی را تیز تری خوان چوکمل را گراں بنی نوا را تھے تری زن چوذ وق انٹر کم یا بی۔ خوابيده سومايهوب بهبته لمبااورا كتاوسينة والاراسته يحمل كجاوه وادنث كابوده ترجمه وتشريع : مير ينفي في كروح ش آك بحر كاركى ب (مير عكام كيدون عام بيداري بدام وكي ہے)۔ میری آو ز قافلے کی کھنٹی من گئے ہے۔ میں عرنی کی طرح حدل کی لے کواور تیز گا تا ہوں۔ کدراستہ کسیا (اورسنسان) ہے اور کجاوہ بھاری (گران) ہے۔ (چونکہ مری قوم خواب خفات میں گرفار ہے اسلے میں پوری قوت کے ساتھ اے بیداری کا بیام دے رہا ہوں۔ ميه زجان ب قرار الله كشادم دي در سينه مشرق نهادم مکل او شعله رار از ناله من چو برق اندر نهاد او قادم معانی آتش کشادم میں نے آگ لگادی نہادم میں نے رکھا۔ شعلہ زار وہ جگرجہال آگ بی آگ ہو۔ اندرتہاد او اس کی مرشت شی مذاوم شی گرامش نازل مواس ترجمه و تشريح : ش رزاني) برقرارون ساك لكادى (آك كامد كول ديا ب ش في شرق كريخ من نیاول رکھ دیا ہے۔اس کا قالب میری آ مگرم سے شعلہ زادین گیا۔ میری شاعری کی وجہ سے اس کی شعلہ زارین بھی ہے۔ شماس کے ضمير ير بکل کي طرح ايکا (گرا) مون (ش في اينيام و كلام سے اس كي نظرت بدل دي ہے۔ نوٹ. ميري شاعري نے اہل مشرق كو مداركرديا بان كسيول مل قى كاجذب يداموكياب سامه مراحل تشيم آواره كردند دلم مانند كل صد ياره كردند گام را کہ پیا ہم د چھ شهبيد لذت نظاره كردعه **ھھانسی** ، بیدا ظاہر ، آشکارا، ہم میمی شہیر تہیں دیکھتی ہے۔شہیدلڈت نظارہ نظارے کی لذت کامارا ہوا۔ تسوجهه و تشويع . . : ( فدائه) مجهره ای طرح سركردان ( آزاد ) دكها بـ ( شاعش ش درفته بول ) ميرادل يحول کی طرح سونکڑے کیا ( بھے کسی پہنو چین نہیں ) میری نگاہ کوجو (عالم) طاہر بھی نہیں دیکے سکتی (تقیقت کے ) دیدار کا جال دادہ بنایا (نظارہ ك لطف سي مرفراز كيا كيا كيا كافطرت تے مير دل شي محبت كا جذبه و بعت كرديا ہے۔

مهرم خرد کر بیاس راز ربید سازد کمانش سنگ را آئینه سازد نواد کار بیاس راز ربید سازد نیش زندگی توهیه سازد

عسدانس ، کریاس کرباس، ٹاٹ، روئی ہے بتا ہوا کیڑا۔ زرینہ: زریفت ، کخواب۔ ساز دربتاتی ہے دیاوونگارے جس كالام يل جادوكاساار مورزيش زندكي زندكي كي في سدنوهيد شيري ،شدرزياق. نسر جسمه و تشریع مقل ناث کو اب بنادین ہے۔اس کا بنر پھر کو آئینہ بنادیتا ہے۔ کسی جادو نگار شاعر کا نفہ ( کمیت ) رعرگی کی گی (زہر) ہے تبدیعا تاہے۔ بہ داڑ زعرگی ہے بردہ ام من ۱۳۵ زشاخ آرزو برخورده ام من يترس از باغبال اے ناوک انداز کے پیجام بہار آورد، ام من معانی ... برخوردهام من شل ملا بوابون، پوست بون، بر بوابول بندهام من الاه بول شريترس تو در خوف کر۔ ناوک انداز تیرانداز تیر جلانے والا پیچنکنے والا ۔ آور دہ ام کن میں لایا ہول۔ سرجمه و نشريع من آرزوك شاخ سے پوست مول ش ذكر كى كى بعيد سے خوب واقف مول اس تير چلا نے والے! باغبان ہے ڈرکٹس بہارکا پیغام لایا ہوں۔ (اے لمت کے نخالفواور اشتواب ان کو گمراہ کرنا تمہارے لئے آسان نہیں ہوگا) میں نے اپنی توم کوعشق آشنا کردیا ہے۔ ١٠١٩ فيهم كو كل از فردول چنيد چو مضمون غريب آفريند دلم در سید می کردد چوبرگے کہ بر ولے قطرہ شینے نشیند معانی من کو کہ جوجو چینر چینا ہے معمون غرب کول الو کھامعمون کا قریند پیدا کرتا ہے ، کھڑتا ہے ۔ می ارزو ارزنا ہے ، کانی جانا ہے۔ برے کوئی تی بیھمری بروے اس پر فعید پڑجائے ، پڑن ہو۔ نسر جسعه و تشریع 🕟 میرائیل جو جنت ہے پھول چاتا ہے جب کوئی انوکھی بات پیدا کرتا ہے ( کوئی منفر دعنمون بیدا کرتا ہے) میراول سینے میں (اس) چھٹری کی طرح لرزنے لگتاہے جس پراوس کی بوئد پڑی ہو۔ ۱۲۷ تجم بحریت ناپیدا کنارے کہ در و پے گوہر الماس رنگ است ولیکن من نہ رانم کشتی خویش بریاے کہ موبش بے نہنگ است معانی ...: عم غیر عرب ممالک ایران بر بیت ایک مندر برانار بر بست ایک مندر برانارے جس کا کنارہ ندد کھائی دیے، عكران - وروب، اس من بر كو برالماس رنگ بير الي چل ديك دالا موتى من نرونم. من نبيس جود تا ، من نبيس كميتار تمشق خویش این سنتی-بدریاے اس مندر می ،ایسے مندرین موجش اس کی ابر،اس کی موج \_ بنبگ مر مجھ سے خالی۔ قرجهه و تشريح جم أيك ايه سمندر برس كاكوني كنارونين كديس بير ايسموتي بي قريس إي كتتي يس كيم (ڈالا) کیسے سمندر میں کہ جس کی موج بے نہنگ ہے۔ نوٹ جم میں فلسفہ تو ہے لیکن جہاد نی سبیل اللہ کی تعلیم رتلقین نہیں ہے۔ اقبال کا فلفدندي بيب مع اگرخواي حيات ،اندرخطراني ۱۲۸ گوکار جهان تا استوار است ير آن يا ابد را يرده دار است

بگیر امروز را محکم که فردا بنوز اعدر ضمیر روزگار است معانسی معانسی گو مت کهدکار جهان کا نتات کانظام نااستوار تا یا نیدار، کمزور، غیرمنتقل برآن با جارا جراحد دید

بیقگی جس کی کوئی انتها ہے تہ ہو۔ دا کا پر دووار اراز دار، دریان ۔ بجیر۔ پکڑ۔ امروز آجے ، طال ۔ فردا بستعتبل ،آنے والاکل ۔ ہنوز ابھی منمیر روز گار: زمانے کا باطن ۔

ترجمه و تشریع بیرت که کدکا نات کا نظام نا پائیدار ب ۱۱ را بر بار کاراز دار ب (بر کیے کا غرابر پوشیده به تشریع ب ب) آج کومضوط پکژکرکل ایمی رمانے کے باطن میں ہے۔ (زمانے کے خمیر میں سعور ہے) بعثی کل آج پر شخصر ہے۔ اقبال سنے اس ربا کی میں امام راری کا نظر بیز مان پیش کیا ہے ان کی رائے میں در حقیقت حاضر یا حال بی موجود ہے اگر حال موجود شاختی کا تحقق موسکتا ہے نہ مستقبل کا کیونک ماضی دراصل وہ ہے جو بھی حال تھا اور مستقبل وہ ہے جو بھی حال ہوجائے گا۔ بس جے رمانہ کہتے ہیں وہ دراصل حال بی ہے اگر حال شہوتو ماضی اور مستقبل دونوں کا تھورتہیں ہوسکتا۔

پرست ہیں۔عادت گرفتی تو نے عادت ڈال لی۔ تسر جمعه و تشویع تو فرنگی آقاؤں ہے بھا گیا ہے لیکن مزاروں اور مقبروں پر بحدے کرتا پھرتا ہے بھیے فلائ کی السی ات پڑی (کہ) تو راہتے کے چھر سے (اپنا) مولا (خدا) تر اشتاہے۔ یعنی ہنددؤں کے ساتھ دہنے کی دجہ سے قوئے بیعادت اختی رکر لی ہے کہ ہردائے کے پھر کوتو اپنا آتا بنالیتا ہے۔ (بیرخدا تک و پہنچنے میں رکاوٹ ہے) غلامی کی عادمت کی دجہ سے قوئے انگریز کی غلامی سے نفرت کی ہے کین خود نے بڑا قاتر اش رہاہے۔ اس رہا کی میں مسلمانوں کی غیراسلامی ڈ اپنیت پرتبھر اکیا گیا ہے۔

100 قبائے زیرگانی جاک ؟ چو مورس آشیاں در خاک تاک ؟

بہ پرواز آوشائیٹن بیاموز تلاش دانہ در غاشاک تاکے ؟ **صعبانسی** … موران مورکی چمع ، چیو نٹیال بیرواز آ، اڑ ، پرواز کی طرف آ ، شائیٹی بیاموز شائیٹی سکھے علاش دانہ رز تی کی تلاش نے اشاک کوڑا کر کرٹ ، گھاس چھوں۔

تسو جمعه و نشویج کی کیستان ندگی کالباس تارتار دیگا ؟ چیونٹیوں کی طرح خاک (مٹی) ٹی گھر کہا تک بنائے گا؟ پرواز (اڑان) کی امنگ بیدا کراور شائین سکھ کہا تک شس و خاشاک میں رزق تلاش کرتا دے گا؟ ( کہ تک رویل و فیل زندگی بسر کرتا دے گا چیونٹی کی طرح زمین کے اندر کہا تک گھر بنا تا دہے گا؟ چیونٹی کے بچائے شاہین کی زندگی بسرک)۔

يبأرمشرن

ترجمه و تشريح الالدوكل كررميان أين آشيان بنا (زندگى كوخش عالى مي يمكناركر) ميجهات يرتد به قاد و فغال كادرى ك (سكم) أكرتونا توانى سے بوڑ حا ہو چكا ہے تواس دنيا كے شاب سے بہر ديا بهو ( قوت حاصل كر) ليني جد د جهد كر، تو دنيا كر د كيدىيلا كھوں برس موجود ميكن ابھى تك يوز مينيں موئى رتواس سے بق اورائے اعراطا قت (شاب) پيداكر .. ۱۵۲ بجان من که جال نقش ش انگیخت ہو اے جلوہ ایں گل راوور وکرد ہزارال شیوہ دارد جان بیتاب بدن گردد چو بایک شیوہ خوکرد معانبی بنان کن میری جان کی تم نقش آن بنگیت : اس نے بدن کانقش ابھارا سہوا ہے جلوہ اظہار کی ہوں۔ دورو تکل دورو، ایک قتم کا پھوں جواندر سے سرخ اور ہو ہر سے زرد ہوتا ہے۔ کرد اس نے کیا۔ شیوہ ٔ حالت، وضع ،طرز، زیست، انداز \_ رارو وهر کھتا ہے۔ کرود وہ ہوجاتا ہے۔ با یک شیوہ توکرد وہ ایک بی انداز کا عادی ہوگیا ہے۔ توجمه و تشويح - محصائي جان كاتم كهجان تي بدن كاتش اجماداروج بى في تن كوبيداكيا برجلوه كرى كى بوس م اس چھول کو دوروہنا دیا۔ بیٹاب روح کی ہزاروں حالتیں ہیں۔گر جب اس نے ایک حالت اختیار کی تو ہدں بس گئے۔ (جسم مادی (تن) بھی رور آ ( چان ) ہی کی ایک بدلی ہو کی صورت ہے۔ ۱۵۳ یکیتم آمد از خاک مزاریت که در زیر زین جم می توان زیست نغس دارد ولیکن جال عدارد کے کو پر مراد دیگرال زیست هستانس من : میوشم میرے کان میں۔ آمہ: آلی۔ از خاک مزارے ، ایک تیرے می توان زیست و تدور با جاسکا ہے ، کے۔ دو قض کو جو برمراددیگراں۔ دومرول کی مرضی پرنے دیست وہ جیاء زعدہ دہا۔ نسو جسمعه کا قشسویس کی تیک قبر ہے بسرے کان ٹس بیا آواز آئی۔ زمین کے پیچ بھی زیست کی جاسکتی ہے (زعدہ رہا جاسکتا ہے) سائس (تو) چلتی ہے کین روح نہیں رکھتا وہ محض جس نے دوسروں کی مرضی پر زندگی بسر کی \_(غلائی موت ہے بھی بدتر ہے)۔ ۱۵۱۷ میرا زیں مشت غبارے پریشاں جلوہ نا بایدارے چو فطرت می زاشد پیکرے را تمامش می کند در روزگارے معانی ... مفوند مورو اومید تا امید مایول را مشت غبارے اس عی بحرثی میسی آدی ہے۔ پریشال جلوه وراوبری نمودوالا بکسی ایک صورے پہ نہ کلنے والا ہتغیرے چو جب فطرت قدرت می تراشد تراشتی ہے۔ پیکرے کوئی پیکر، پتلا جمم رود کو۔ تماش ی کند اے ممل کرتی ہے۔ دردوزگارے ایک زمانے میں ، زمانوں بعد ،صدیوں میں۔ تسوجه مسه و تشريح من المشدة فاك (أوى) مايون ندور باكنيه صورت، بخت نايا نيواركه اس كاجلوه ايا نيوار پریٹال ہے کیونکہ جب فطرت کوئی پیکرتر اثنی ہے ( تو )اے (نہ جانے کتنے ) زمانول میں تکمل کرتی ہے۔ (ارتقاء کیلئے کیک طویل مدت (صديون يرمحيط زمانه) دركار بوني ب. وری وادی ہے گل چیرنی ہست ۱۵۵ بچان رنگ و بو فجیدتی ست و لے چیم ازدرون خور نہ بنری کہ در جان تو چڑے دیدنی ہست

ہے۔درس وادی اس وادی میں بے بہت ہے،ا کشر چیرتی بے

جسعسانس . نہیدنی بھنے کے لائق ہست

پيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

جائے کے قابل۔ولے: نیکن۔از درون خود اپنے باطن کی طرف سے۔ ندبتدی۔ تم نے موند ٹا ممت بند کرتا۔ دیدنی. دیکھنے والاء لائق مشاہرہ۔

تسرجمه و تشریح ... بیجان رنگ دیو بحث کائن باس دادی می بهت مارے کول بینے کے قابل بیں لیکن تم اپنے باطن سے آئے بندنہ کرنا کرتہاری روح میں ایک دیکھنے دالی چیز ہے۔ (بیقائل دید چیز دل یاروح بھی ہو کتی ہے)۔

۱۵۹ توی گوئی که من جستم، خدا نیست جهان آب و گل را انتها نیست متند این داد رمی تاکشد است بر حشر بیند

وست ان مواہم بین مواہ چر ہو ہو ہے ہیں۔ وہ کی ہیں۔ ترجمه و مشریع سے تو کہنا ہے کہ ش ہوں اندانین ہے کا نتات کی (کوئی) انتہا رئیس ہے (یہ کمی ختم نہیں ہوگی) ترجمے پر

بدراز اب تک نیل کھلا کہ میری آگھ جو پچھ دیکھتی ہے وہ موجود (بھی) ہے یائیں۔ (برمشبود دیکھنے والنے کا مربون منت ہے کا خات کا

وچود تھن اعتباری ہے)۔

ا الم الم خال از مرغ کباب است نه درجامم ہے آئینہ تاب است اللہ غزال من خورد برگ گیا ہے۔ است درجام میں او مشکناب است

عدائی سن بہاطم: مرادسترخوان۔ مرخ کباب بیوناہوا مرخ مسلم۔ درجامم بمیرے ہم میں۔ ے آئیہ تاب شیٹے کو چکانے و لی شراب فرالمن بمیرا ہمرن ۔ خورد کھا تا ہے۔ برگ گیا ہے، گھاس کی پی مشک ناب خالص مشک۔ توجعه و تشویع سن میرادسترخوان مرغ مسلم سے خال ہے ندمیر سے بیالے میں شیشہ بھگانے وال (فیمی) شراب ہے بمیر ہمرن گھاس کی چیاں کھ تاہے لیکن اس کا خون ول مشک ناب ہے۔ (اصل چیز خوراک کی ظاہری لذہ نہیں بلکہ باطنی خوراک کی لذہ ہم جوامیری میں تقیری میں حاصل ہوئی ہے۔ دھڑرے کی گی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بیات ٹابت ہوتی ہے کہ جسمانی طافت بھی مرخی نقداؤں پر مهموف تیں ہے۔

جے نان جویں بخش ہے تو نے اسے بازوئے حبیر بھی عطا کر (اقبال)

۱۵۸ رک سلم ز سوز من تپید است زیشمش اشک بیتابم چکید است بنوز از محشر جانم عماعر جان را بانگاه من عربی است

جھے نبیں لیا اگر مسلمان اس کا شات کوا قبال کی نگاہ ہے دیکھے تو اس کے دل **ش بھی محشر پریا ہوسکتا ہے )۔** ا بحرف اتدر تنگیری لا مکال را درون خودگر، این تکند پید است این کند پید است به تن جال آنچال دارد نشیمن که نتوال گفت این نیست آنی ست معانى برف اندر ح ف كاندر بفقول من من المنظوم بمليرى تونيس بكرسك يونيس سوسكا ـ لامكان باد عادر مان ے ماورامقام ، عالم جروت ، عالم صفات مجر دیکے۔ بین بن میں جسم کے اندر آنچنال اس طرح نوال گفت میں کہا جاسکا۔ تسوچهه و تشویع ... تولامکال کفتلول پین بین سموسکا اسینداندرجها تک (جهال) پربید که برے (خودشای سے لامکال شای ممکن ہے عمل وعلم ہے نیں) روح برن میں اس طرح سائی ہوئی ہے کہ (بد) نہیں کہا جاسکتا اہاں ہے، یہاں نہیں (روح می لامکانیت کی شان پائی جاتی ہے)۔ ۱۲۰ بیر دل عشق رنگ تازہ برکرو مکے بانگ کہ با شیشہ سرکرد رًا از خورد بود و چيم رزاد مرا با خوجتن نزدیک تر کرد معانی برکرد ثلان مروش کیار می برکرد اس نے بسری را دور چیناء بیک ایر دور جیناء بیک ایا داد اس نے دی مرا مجھے۔ ہاخویشتن: اینے آپ ہے۔ ترجمه وتشريح .... بردل مى عش خرىك سالا براوتاب يمي يقربمي شيف كماته برك (موافقت كرتاب) تحقیاں نے خودے چداکیااور راایا (اپنا آپ بھلادیااوروناسکھایا) جھے اپنے آپ سے اور قریب کیانوٹ بھٹن کی تجنیات کیسال نہیں بلکہ کونا کوئ جیں اور ہر مخض کے ول میں ان کی بدوات مختلف تم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ۱۶۱ بنوز از بند آب و گل ند رکتی تو گوئی روی و افغاینم من من اول آدم ہے رنگ و ہویم ازاں پس بندی و تورایم من ع**نظانسی من اور بندائب وگل مٹی اور یانی کی تیدے رئری او نہیں چھوٹا راؤ گوئی: تو کہتا ہے۔ آ دم بےرنگ وہو یم بے** رنگ و ہوآ دی ہوں ہمرف آ دی ہول۔ بغیررنگ و بووہ آ دی جو کی خاص تسل اوروطن میں محدود شہو۔ ازاں پس اس کے بعد۔ تسر جسمه و تشریح . توایم شاوریانی کی قیدے جس توای کی قیدے اور اور افغانی اور افغانی ایون می سیام ف صرف آدی ہوں اس کے بعد ہندی اور تورنی موں آوٹ. آدی کی از ستاتواس کی آدمیت پر موقوف ہے ند کداس کی ذات یاسل بازبان ۱۹۲ مرا ذوق مخن خون در جگر کرد غیار راه رامشت شرر کرد بگفتار محبت لب کشودم بیان این راز را پوشیده تر کرد هسعان او قرق المن المستى شعر فن ورجك المرس خون ريك والا مشق عن المراد المراد المستق المراد المنتق المستق ا کرد اس نے کیا۔ کردن کرنا۔ بگفتا رحبت، محبت کے بیان میں رلب کشودم میں نے لب کھو لے۔ زبان کھولی۔ تسر جسمه و تشريح تحن (شاعرى) كاستى (دوق) ناير سدل شراه دور ادياب ( جركوفون كرديا) داست ك د مول کو چنگار یوں کا جھکڑینا دیا (جہم خاکی میں سوز اور تڑپ پیدا کردی ہے )۔ میں نے محبت پر گفتگو کرنے کیلئے لب کھولے اظہار دیان

بپار سشرق

نے اس دازکواور پوشیدہ کردیا (جذبیش دعیت کوافعاظ کی قدیم نہیں لایاجا سکنارازعیت لفظوں سے دائیس ہوسکتا)۔

اس اس کریز آخرز عقل ذو فنوں کرد دل خود کام را از عشق خوں کرد اس نے اسلام میں ہوسکتا کرد اس نے کیا۔ دل خود کام خود خوض کرد اس نے کیا۔ دل خود کام خود خوض دل دا تا بال فلک پیا جہ اسلام کی سے معالمت خود خوض دل دا تا بال فلک پیا معالمت کرد اس نے کیا۔ دل خود کام خود خوض دل دا تا بال فلک پیا آسانوں کی سیر کرنے والے اتبال کے بارے شرب آسان تا بیٹ والے تبال کا۔ بری تو پوچھتا ہے۔ تھیم کھت دن ما ہمرا محقمت طفی جنوں کرد اس نے پاگل بن کیا ، وہ دیوا نہ و گیا۔ بی کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ (جر)

اتبال کا کیا ہو چھتا ہے ہمارہ سیا نافلنی (عقل جموز کر) مجنوں ہوگیا۔ (عمل کی بجائے عشق کا دراستا فقیار کر)۔ بیکیم کھتدان خدا مرد می یا اقبال کا کیا ہو چھتا ہے ہمارہ سیا نافلنی (عقل جموز کر) مجنوں ہوگیا۔ (عمل کی بجائے عشق کا دراستا فقیار کر)۔ بیکیم کھتدان خدا مرد می افتیار کیا۔ اقبال کھتے ہیں۔

کوئی اور صاحب عشق ہو مکتا ہے جم نے اتبال میں بیتبدیلی بینا کی۔ انہوں نے فید جب مشق افتیار کیا۔ اقبال کھتے ہیں۔

ہے قلمفہ میرے آگ وگل ہیں پیٹیدہ ہے رایٹہ بائے دل ہی انجام خرد دے ہے حضوری ہے فلفہ زعر کی سے دوری

#### حصيهروم

# افكار

(اس حسد میں ۵۱ مختف تھیں جیں۔ان میں کوئی ترتیب یا منطقی ربطاتیں ہے۔ابیامعوم ہوتا ہے کہ جس وقت جوخیال بھی دل بیں آیا اُسے نظم کا زوپ دے دیا۔ نیکن ان سب تھوں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ میر کہ جرنقم سے شاعر نے کوئی ندکوئی محتضرور پیدا کیا ہے۔

بعض آسان اوربعض مشكل بين مثلاً "بلان حيد" ور" كرمك شب تاب" نسبتا آسان بين اور" لواسئة وقت" اور" تخير فطرت "دشوار بين \_ بيام مشرق كي نظمول كي حسب ذيل مؤانات قائم كئة جاسكة بين: \_ بهارية مين مستشيل عمين - ... فلسفيان تقمين مسطح بين سيستن آموز تقيين موزقتين

بعض لظمیں 'بانگ درا' کی نظموں ہے لتی جلتی جیں مثلاً سرورا جم شبئم طیارہ اور قطرۂ آب۔ اس کی وجہ میہ بھی ہو سکتی ہے کہ ''بانگ درا' کی نظموں اور اس کتاب کی ان نظموں کا رہائے تصنیف ایک ہی ہے۔ لیعنی از ۱۹۱۸ء تا ۱۹۲۲ء ۔۔۔۔ ان نظموں کا اگر ''ضرب کلیم'' کی نظموں ہے مواز نہ کیا جائے تو اتبال کا دہ فی ارتفاع صاف طور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جوں جوں ان کی فکر ہلتے ہو تی گئی۔ مناظر قدرت کے بجائے زندگی اور کا نئات کے اہم مسائل ان کی فکر کا سوشور ع بنتے گئے۔

# افکار

بہار میرسد و من گل مختیم بایں بہانہ گر ردے دیگرے بینم

گل مخشیں جنوز ہم نفسے در چمن نمی بینم بہ آبجو گرم، خویش را نظارہ سمنم

بہار کا پہلا پھول (ایے متعلق کہاہے)

۔ بدایک آسان لکم ہے۔ ٹاعر نے بھول کو ایک صاحب شعور اسٹی قرار دیا ہے۔ اس صفت کو

اگریزی ش Personification کتے ہیں۔

مسعسانسی ہے۔ ہنوز ایمی متا حال۔ ہم نفسے کوئی ہدم نبی پیٹم بیش نیس و یکتا میں نہیں و کھے رہیوں می رسد پہنچے رہی ہے،آ رہی ہے۔ کل صفیم میں بہلا محول ہوں۔ بہ بہوندی میں محرم و محما ہوں۔ خویش، ابنا آت ،خود۔ را کا،کو۔ نظارہ منم نظارہ کرتا ہوں، دیکھا ہوں۔ بایں بہانہ اس بہانے ہے،ای بہانے۔ تکر سٹاید روے دیگرے: کسی اور کا چیرہ، کسی دوسرے کی فكل بينم: ويكمول.

ترجمه و تشويح 👚 : شار باغ ش انجى اپناكوئى ساخى نيس د يكتابهاد آراى به اور ش پېزا پول بول ، ندى ش جما كما

موں، اپنائی نظارہ کرتا ہوں، شاید ای بہائے کی اور کی صورت دیکے لوں۔ بخامہ کہ خط زیمگ رقم زدہ است نوشتہ اند بیاے بہ برگ رکلینم ولم یہ دوش و نگا ہم بہ عبرت امروز شہید جلوہ فردا و تازہ آئیم معانسی معانسی معانسی معاندہ اس تام ہے۔ نوشتہ اندہ

انبوں نے (کارکنان تضاوقدر) نے تکھا ہے ہیا ہے ایک پیغام ۔برگ رسینم ،میری رتھین چھٹری پر۔دام ممراول ۔بدوش ا ماضي شي - نگاهم ميري نگاه- به عبرت امروز آخ ہے عبرت لينے ميں ميمبيد جلو و آروا مستقبل كاجو و ديمجھے والا مستقبل كاعاش -تاز وآئيتم شنئ روش اورانداز والا جول..

ترجمه و تشريع جم عن زعر كافر ان رقم مواب (قدرت في النظم عمرى رئيس بكورون يريك بيفام تحريك ہمیرادل ماضی میں اور میری نظر آج سے عبرت لینے می معروف ہے۔ آنے والے دور اسلام پر مرتا ہوں اور نیا آئین تصورات پیش کرتا ہوں۔(ٹٹا پر کوئی بہتر دورآئے)\_

بجأم منشسرت

زتیره خاک ومیدم، قباے گل بستم وگرمنہ اختر و اماندہ زیرویتم

معانی سے تیرہ خاک اندھیری ٹی سیاہ ومیدم میں بھوٹا، میں اگا۔ تباع کل بستم میں نے بھول کی قبااوڑھی۔ بستم میں نے باعد میں۔اختر واماعدہ رپرویٹم مریاسے پھڑ اہوا ایک ستارہ ہوں۔ پروین ،ٹریا ستاروں کا جمرمث۔

تسوجسهه و تشويج سن عن اريكى سے بھوتا (پيدا ہوا) اور پھول كالباد واوژ ھايا۔ وگرنديش آو ژيا كا ايك ستار و ہوں جو ينجير و گيا ہے۔ توٹ آخرى شعريش اقبال اپنے مسلك كي طرف شار و كرتا ہے كوگل بہار ہويا اخر فلك دونوں كى عي ستى كے مظام ين لينى وعن ذات واحد (حق تعالى) كا نتات كى ہرشے بي جلو و گرہے۔

> تارے میں وہ قمر میں وہ جلوہ کر بحر میں وہ جیشم نظارہ میں نہ تو سرمہ امتیاز دے

> > وعا

اے کہ از نخانہ فطرت بجام ریخی رہائی مہاے من براز بیناے مر عثق را سرمایہ ساز از گری فریاد من شعلہ بیاک گردال خاک سیناے مر

· بیایک بلند باید ظامنیاند کھم ہے۔ جس میں ٹاعر مادیات اور ونیاوی اواز مات سے بالاتر مو کے

مقعد بستی کے حصول کے لئے دعا کرتا ہے ..

معلی سے اے کہ:اے تو کہ۔ازخخانہ فطرت فطرت کے میخانے ہے۔ریختی تونے انڈیلا۔زآنش صببے کن میری شراب کی آگ ہے۔ بگداز تو کچھلا دے۔ مینا ہے مرا میراشیشہ میری صراحی کو۔ماز تو بنا دے۔شعبہ باک ہے ترس شعلہ، زبر دست لیٹ ۔گرداں تو کر دے۔خاک مینا ہے میرا میری وادی بین کامٹی کو۔عفرت موسی نے صحرائے مینا میں جلوہ تور دیکھاتھ ہے۔

ترجمه و تشریح ..... اے کہ (وہ ذات) تو نے فوارت کے مخانے ہے میرا بیالہ مجرا میری شراب کی آگ ہے میرا شیشہ مجھلا دے۔ مراز ہے میرے اندروہ گداز پیدا کردے کہ تیرے سواہر شے کوجوئی جادل میری فریاد کی گری کو عشق کا شربار بنا۔ میری میناے دجود کی ٹی کوجوئر کا قدمہ بنادے تا کہ ش اسے اینے نفس اور فیراللہ کے شس وخاشا کا کوجلا ووں۔

> شعبہ بن کر پھونک دے خاش کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا؟ کے عادت کر باطل بھی تو

چوں بمیرم از غیار من چراغ لالنہ ساز تازہ کن داغ مراہ سوزاں بسحراے مرا

جسعبانی سیسے چوں جب بیمرم عمر وں۔ازغبار من میری کی ہے۔ چراغ لالہ کل لالہ کا چراغ ، چراغ ایسا گل مالد ستارہ کن تازہ کر، دوبارہ قاہر کر۔واغ مرہ میر دے داغ کو، ہیر اواغ سوران جل ہوا۔ یستر اسے مراہ میرے سے ایش ۔ تسرجمه و تشویع جب جب مرون قومیری خاک سے گل لالہ کا چراداغ پھر سے تازہ کر، میر سے محراش جراہوا

يبارمشرق

(مرادیہ ہے میرے عشق کی تا شیر کومیری زندگی کے بعد قائم رکھنا تا کروگ اس سے استفادہ کرتے رہیں )۔

#### ہلالءید

نؤال زچھم شوق رمید اے ہال عید از صد نگد براہ تو واے نہادہ اند برخود نظر کشاز تبی وائنی مرخ در سینہ تو ماہ تمامے نہادہ اند معانی سے نؤال زچھم شوق رمید جاہت بھری آ تھے ہی گائیں جاسکا۔ زمدنگہ سینکڑوں نگاہوں ہے ہینکڑوں نظروں کا۔ براہ تو تیرے رائے جی دائے بڑا جال نہادہ اند: انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ برخودنظر کشا خود پر آ نکھ کھول ،خود کو د کچھے۔ تی دائنی وائن خالی ہونا۔ مرخ : تو مت کڑے، تو خم نہ کر۔ دوسین تو تیرے سینے جی ۔ ماہ تمامے ایک پورا جا نہ نہادہ اند . خد

تسوجسه و تشویع است بلال عیدا تو جاری چثم شوق ہے بھاگٹیں سکا ہم نے تیرے راستے بین پنکڑ دن نگا ہوں کا جال بچھار کھا ہے خود پر آنکو کھول ،اپنے خالی دامن پرافسوں نہ کر پہلے دن کا جا تد برا ابار بک ہوتا ہے دفتہ رفتہ وہ پورا چاہدین جاتا ہے۔ تیرے سینے کے انگر پورا چا تدر کھ دیا گیا ہے ۔ نوٹ: کارکنان قضا وقد رنے ہرانسان میں ماہ تمام بینی مردکا ال بننے کی استعداد بھی کردی ہے جس نے اپنے اندرکو جانش کیا وہ چود ہو یں کے جاند کی الحرح مردکا ل بن گیا۔

# تتخير فطرت

(۱) میلادآ دم نعرہ زد عشق کہ خوتیں جگرے پیداشد فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجور

حسن لر زید که صاحب نظرے پیداشد خود کرے، خود شکتے، خود تکرے پیداشد

میلادآ دم (آ دم کی پیدائش کاحسن)

نوٹ اس نظم میں اقبال نے انبان کی پیرائش کا مقصدوا شم کی ہے۔۔۔

عصافی : خونیں جگرے۔ جگراہوکرنے والما ایک فیض البولہوول رکھے والما ، عاش ساحب نظرے نظر رکھے والما ایک فیض ،حقیقت شاس ،حس تیتی کود کیھنے کی صلاحیت اور سکت رکھنے والما عاش فطرت آشفت ، فطرت گھیرائی خودگرے ، بہا تھیرو تھئیل ، بہر کے والما ، فرد شاس ۔

تھکیل ، بہر کے والما ،خودکو بتائے والما نود شکنے خودکو سما رکرنے والما ، ایک فودگئر ہے خودکود کھنے والما ،فودشاس ۔

توجمت و تفسوی ۔ عشق نے اور مواکن کو ایک فوش جگر بیدا ہوگیا۔ خودکو بیانے والم مقلم مقات البہد بیدا کرکے نائب کہ جرکی ماری دنیا کی خاک ہے ووکو بتائے خودکو تو نے والما ایس بیدا کرکے نائب خوالور خلیفت المارش ہونے کے اعتبار سے اور خودکو و کیسے والما ایش مقدود کو دیکھنے والما ایش معرف عاصل کرنے کے بہر مشاری ۔ ویش ایس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا باوجود یکھ کے اور حد تھا اس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا باوجود یکھ کے ویکھ کا مقدود شد تھا اس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا باوجود یکھ کے وہ بال شد ستھے آدم کے سینچیا ایس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا باوجود یکھ کے وہ بال شد ستھے آدم کے سینچیا ایس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا باوجود یکھ کے وہ بال شد ستھے آدم کے سینچیا ایس جا کہ فرشتوں کا بھی مقدود شد تھا

خبرے رفت ذکردول یہ شبتان ازل حذر اے پردگیاں پردہ درے پیداشد آرزو یخبر از خوایش باغوش حیات چیثم وا کرود و جبان دگرے پیداشد معانی خبرے رفت: خبرگن -زگردوں آسان ہے۔ بہشتان ازل: ازل کی خلوت گاہ می ۔خوابگاہ، کوشہ خلوت ۔۔

سے ہوں اول کا اول ، مامنی کی طرف وجود کی بینظی ، زمانے سے پہلے کی حالت ۔ حذر ہوشیار ، خبر دار۔ پردگیاں مرد کی کئے ، پیچے ہوئے ، پرد کی گئے ہوئے ، پرد داخما دینے والا ۔ آرز و جمنا مکن ایک بی حالت پراکتفا شاکر سنے کا نقاضا ۔ پہنم واکر دائر کے آگے کھولی، وہ بیدار ہوئی ، ہوئی جمل آئی ۔

تسرجهه و تشريح آسان سازل كي خلوت كاه من تركيخي ال يرد انتينوا بهوشيار به وجاوير ده اثفاقه وال (جاكر دية) آسميا ب- آرز دزندگي كي سخوش من اپني سده بده بحولي بهوئي هي است آكه كهولي اورا يك اوري عالم پيرا بهو كيا (وجود ش آسميا)-

> زندگی گفت کہ ور خاک تہیدم ہمہ ممر تا از میں گئید ویرند ورے پیداشد

**حسعانی** ۔ زیرگی گفت. زیرگی نے کہا، یولی۔ جبیدم میں ترقی ہم تکر، ساری عمر - تا تب ، تب کمیں جا کر۔ ازیں گنبد دریے یہ اس برائے گنبدے۔ درے: ایک دروازہ۔ بیداشد، وہ بیدا ہوا، ظاہر ہوا۔

تسوجسه و تشریع .. زندگی نے کہا کہ می تمام عمر خاک میں تربی ربی تب کہیں جا کراس پرانے گنبدے ایک درواز و نظا (راستہ پیدا ہوا) نوٹ زندگی مختلف شکلوں میں پہلے بھی تھی لیکن آ دم نے اسے شعوری طور پرظہور کیا۔ دندگی کوپہلی بارا پناشعور ملا۔

### (۲)انکارابلیس

نوری ناوان شیم، سجده بآدم برم! . .و به نهاد است خاک، من به نزاد آذرم! می تید از سوزمن، خون رگ کائنات من به دو صرصرم، من به غوتندرم

معانی نوری بادال با محد فرشتہ نوری نورکا بناہوا نیم نہیں ہوں۔ مجدہ بادم برم آدم کو مجدہ کروں۔ او وہ۔ یہ میں میں کے اعتبارے۔ نہاو افاقت ، تمیر۔ نواو اصل ، جو ہر۔ آورم: ش آگ ہوں۔ گی تید گرم ہوتا ہے ، روال ہوتا ہے۔ از سور من میری ترارت ہے۔ من ہود صرصرم آخری کی تیز رفار کے بیچھے میں ہول۔ دوبین من برقو تکرم ، بیکی کی کڑک میں ش موں ، بولوں کی کرج کے بیچھے میں ہول۔ تکور رعو بیکی کی کڑک، بادل کی گرج۔

قرجمه و تشریع میں بادان فرشز نیس کہ آدم کو بجدہ کروں وہ اصلاً خاک ہادوں کی گرے ہے ہوں۔ بیری حرارت ہے کا کتات کی رگوں میں لیوجوش بارتا ہے۔ آئد می کے تند جھکڑ وں کے بیچھے میں بون، بخل کی گڑک بادوں کی گرج کے بیچھے میں بوں۔ (مراوے اگر میں آدم کو ذربہ کا تا تو آدم مواے اللہ اللہ پکارٹے کے اور کیا کرتا۔ بیسارے بنگا ہے تی ہے کا کتات میں روئی ہے آدم کو عطا کروہ مرے افکار وجذبات کی وجہ ہے اس شعر میں ''سوز' سے سوزش عشق مراؤٹیں ہے بلکہ بلیسی فطرت جو مرایا آئٹ ہے۔ رابط مالحات، ضابط امہات سوزم و سازے وہم، آئش میتا گرم ساختہ خوایش را، در شکتم ریز ریز یا تاز غبار کین، بیکر تو آدرم ساختہ خوایش را، در شکتم ریز ریز یا تاز غبار کین، بیکر تو آدرم

معانى ، ، ، دابط سالمات درات مادى كى بهم أبنتكى ،ايينول ك في باجمى تال يكن مضابط امهات عناصر مي كارفر ما تانون -

امهات جارعناصر موزم: جلانا ہوں۔ سونفن علانا۔ و شمر سازے دھم بناتا ہوں، سنوارنا ہوں۔ ایجا دکرنا ، کام سنوارنا۔ آتش بینا گرم: ش شیشہ ڈھالنے والی آگ ہوں۔ بینا شراب کی صراحی۔ ساخنہ خویش را: اپنے بنائے ہوئے کو خویش، ابنا۔ در شکنم ریز ریز ریز وریز وقو ڈرینا ہوں ، تو ڈے دیز وریز وکر دینا ہوں۔ آورم: بناؤں ، بیدا کروں۔

تسر جسمه و منشر يح .... سالمات كدرميان تأليش (جمه به) مناصر بلى كارفرما قانون (بيرى بدولت ب) جادا بول اور بناتا بيون يشن آگ بيون شيشه و حالت والى ليخ تى بنائ بوئ كوريزه ريزه كر دينا بيول تاكه براني مثى سے نيا پيكر تراشوں ـ (كا مُنات بين جننا بھي من ، دکشي ، بنگامه اورلذت ہے وہ برى وجہ بے ) ـ

از زو من موجہ چرخ سکول ٹاپذیم گفش گر روزگار، ٹاپ و ٹب جوہرم پیکر انجم زتو، گردش انجم زکن جال بجہاں اندرم، زندگی مضمرم **عمدانیں** ، اززدمن میرے دریا کی میرخ سکوں ٹاپذیر سکون قبوں نہ کرنے والائے سان ،حرکمت بیمار ہے والائے سان رفعش گر روزگار، زیانے کوصورت دسینے والا ، زیانے کے خطوط متعین کرنے والا ۔ دنیا۔ جال بجہاں اندرم میں دنیا کے اندرجان ہول ، می

کا نئات میں روح۔زعر کی مضمرم جیمی ہوئی زندگی ہوں۔ ق**نو جبعه ہے تشریع ہے ۔** کمین کھیراؤنہ پکڑنے والا آسان میرے دریا کی ایک لیریا موج ہے۔ میں زمانے کے نقوش بناتا ہوں، میں اسکے جو ہر کوتاب وتب عطا کرتا ہوں۔ ستاروں کا پیکر تجھ (اللہ) ہے ہمتاروں کی گردش مجھے ہے۔ میں کا مُنامت کے اندر جاں بن کرسایا ہوا ہوں میں ہرشے میں تجمی ہوئی زندگی ہوں۔

تو بہ بدن جان دہی، شور بجال من دہم توبہ سکوں رہ زنی، من بہ تیش رہبرم من زنتک مایگال گدید نہ کرام سجود تاہر نے روز تُم، داور نے محشرم معانی - توبہ سکوں رہ زنی توسکون کی طرف بھٹکا تاہے، تو جمود کی طرف کھٹے کر بے راہ کرتا ہے۔ من بہتی رہبرم می ترب اور حرارت کی طرب رہنمائی کرتا ہوں، میں سوز و تہتی کی راہ بتا تا ہوں۔ تنگ مایگاں ننگ مایہ کی تھے ، کم میں، نادار سفلس، جن کے ہاس ت

ہر وروں کو رہے وہ میں ہر اور ہیں ہے ہور ہیں کے گرائی نہیں کے اور بے محشر م میں بلامحشر کے منصف ہوں وہ میں وہ حال ہول ال ہونہ طاقت منظم میں گردم بچور میں نے سجدوں کی گرائی نہیں کی ۔واور بے محشر میں بلامحشر کے منصف ہوں وہ میں وہ حاول ہول جسے قبامت کی حاجت نہیں ۔

**نو جبعه و نشویج . • • توبدن کوجان دیتاہے، میں جان میں ثور (اکیل پری**ا کرتا ہوں نوسکون کی طرف بے راہ کرتا ہے، میں رئوپ اور حرادت دے کراس کی راہیر کی کرتا ہوں (راہ بتا تا ہوں میں ان کم ظرفوں (فرشتوں) سے بحدوں کی گدائی نہیں کرتا میں قاہر ہوں محر بغیر دوز رخے میں واور (منصف) ہوں تحر بغیر محشر کے (ابلیس نے انٹد تعیالی پرطنز کی ہے)۔

آدم خاکی نهاده دوس نظردکم سواد زاد در آغوش توپیر شود در برم

زاد در آغوش تود در برم هستهانسی آدم خاکی نهاد منی سے بیدا ہوئے دالہ آدی۔ دول نظر کم نظر گفیاعظ رکھنے دالا، پست مقاصدر کھنے دالا۔ کم سواد جائل، نالائق۔ زاد وہ بیدا ہوا۔ درا غوش تر سے آغوش میں بہر شود وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ در برم: میری کود میں۔ تسر جسمت و تشمر بنج سے خاک زاد آدم، کم نظر اور جائل ہے (اس میں بیجان کی تش نیس ہے)۔ تیرے آغوش میں بیدا ہوا (گر) بوڑھا میری کودش ہوتا ہے (مراد ہے ساری تمریر ہے اشاد سے پر چلاہے)۔

بيامِ مشرف ـــــــــــ

(۳) اغوائے آدم

فاختہ شاہیں شود، از جھٹ زیر وام خبر چومروبلند، اے بعمل نرم گام زندگی سوز و سرره به زسکون دوام آیج نیایدز توغیر سجود نیاز

اغوائے آ دم (بہشت ہے)

**صعانی** نزندگی سوز وساز او کا کھی زندگی۔از پھٹ زیردام جال میں پھڑ کئے ہے۔ نیابدزتو تھوے ٹیس ہوتا ، بچھ سے صادر نہیں ہوتا۔ غیر بچود نیاز بندگ کے بجدوں کے صاوہ۔

تسوج جسمه و تشویج - و کا کھے بھری ہوئی رواں دواں زندگی بمیشہ کے سکوں (تھبراؤ) ہے بہتر ہے۔ جال بی تڑ ہے: پھڑ کئے سے فاختہ بھی جدو چید کی ترادت کی وجہ ہے شامین بن جاتی ہے ۔ یہاں جنت میں سوئے نیاز مندانہ مجدوں کے تھے سے اور پکھے بن بیں بڑتا۔ اے سے تل سرو بلند کی طرح اٹھ کھڑا ہو (اور ممل اغتیار کر)۔

کوژ و تعلیم برد، از تو نشاط عمل کیر زمیناے تاک، باده آخیہ فام زشت و کلو زاده وجم خداوند تست لذب کردار گیر، گام بند، جوے کام

معانی : کور جنت کاایک دوخ آسنیم جنت کیالیک تبر برد وه کے ٹی اس نے بھین کی گیر تو ماصل کر زبیناے تاک انگور کی صراحی ہے۔ باده تکنید فام آتینے کی طرح شفاف شراب زشت شرے کو خیز نزاده وہم خداد ند تست تے مے خداوند کے وہم کی پیدا دارے ۔ خدا ۔ مذات کر دار عمل کی لذت گے مید تو قدم رکھ ، گام قدم ۔ بند تو رکھ ۔ جو ہے کام تو مراد پالے۔

نوجهه و نشویج می کوژ د تنیم نے تھے ہرگرم کل ہونے کا لاف شم کردیا ہے۔اٹھاورا گور کی مراحی ہے آ کیے کی طرح شفاف تراب حامل کرنے نکی اور بدی تیرے خداوند کے وہم کی ہیدیوار ہے۔عمل کے مزے لوٹ ، قدم برد حا، اپنی مراد پالے (کامیا بی حادث کی

خیز کہ بنما بیت ملکت تازہ چپٹم جہاں ہیں کٹا، بہر تماثا خرام قطرہ بے مابیہ گوہر تابندہ شو از سر گردول بیفت، گیر بدریا مقام معالمتی بنما بیت میں تجھے دکھاؤں چپٹم جہاں بین: دنیاد پھنے وہلی آ کھے۔ چٹم آ نکھے کشا کھول بجرتماش سیر کیلئے حرّام: تو شہل ۔ قطرہ بے مابیہ تو بے حقیقت قطرہ ہے ۔ شو تو ہوجا۔ زسرگرووں آسان پر سے ۔ عفت تو اتر گیر تو بکڑے ہریا سمندر میں۔ مقام ٹھکانا،گھر ، منزل ۔

تسرجهه و تشریع … انگه کرین تجهایک نی سلطنت کهاؤل دنیا کود کیمنے والی سنگه کھول اوراس کے نظاروں میں سر کر ۔ تو (ابھی) کیک بے قیمت قطرہ ہے، چکلوارموتی بن جا۔ آسان (بہشت) پر سےاتر ،سمندر میں ٹھکاٹا کیڑ (مقدم، فقیار کر)۔قطرہ دریا میں گرکرموتی بن جاتا ہے)۔

ﷺ در خشندہ، جان جہائے مسل بازوے شاہیں کشاہ خون مذروان بریز

جوہر خود رانما، آے ہروں از نیام مرگ بود بازرہ زیستن اندر کنام

هدانی تنج درخشده تو چکتی بوئی تکوارے بیان جہائے دنیا کی جان ۔ آسل تو توڑ بو برخور ابناجو ہر ۔ نما تو ، دکھا ،آ ب تو آ ، تو نکل ۔ قدرواں: قدروکی تئ ، چکور ۔ بریز تو گرا ، تو بہد بود بوتی ہے ۔ زیسٹن زندگی کرنا ، جینا ۔ کنام گونسلہ ،آشیا تہ۔ تو جمعه و تشریع تو چکتی ہوئی تکوار ہے دنیا کا تی دھفا دے ۔ اپناجو ہر دکھا نیام ہے باہر نکل آ رشابین کی طرح ، زوکھول چکورول کالہو بہدے ۔ گھونسلے میں بیشار ہنا بازے لئے موت ہے ۔ (زندگی ٹیس ہے)۔

تو شه شنای بنوز شوق بمیرید ز وصل

چمبیت حیات دوام ؟ سوطن ناتمام

هدانس ... ہنوز ابھی ابھی تک ربیر و مرجاتا ہے۔ جیست کیا ہے۔ حیات دوام جیشے کی زندگی۔ سوفقن تاتمام۔

قرجمہ و تشریع ... تواجی کی بیل جا نادصاں ہے ٹوق مردہ ہوجاتا ہے بیشے کی زندگی کیا ہے؟ (ابھر کی آگ میں) جلتے بلکہ

سلگتے رہنا۔ (وصل کی بہتے جمر میں لذت ہے)۔ نوٹ یہاں بیٹر پیدا ہوسکتا ہے کہ الجیس کا کام تو بہکا نہ اور ورغز نا ہے پھراس نے

آدم پراس صدافت کو کیوں ظاہر کی ؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ راست کوئی کے بغیر الجیس ایے مقعد (افواء) میں کام یہ بیش ہوسکا تھا اس

لئے اس نے آدم کو برکانے کیسے قلم غیار تھم کا بچرول دیا۔

(۱۲) آ وم از بهشت بیرول آنده می گوید چه خوش است زندگی راجمه سوز و ساز کردن

چے خوش است زندنی راہمہ سوز و ساز کرون رفض ورے کشاون به فضاے گلستانے

دل کوہ و دشت و صحرا بے دے گراز کرون رہ آساں تور دن، بہ ستارہ راز کرون

آ وم جنت ہے نکل کر کہتا ہے:

مسطانس سوز سونی کی مقط میں جرارت بھی تھی۔ جہت جیت ، دبنی اضطراب قراق کی کیفیت ساز ساختن کے معنی میں ملاپ ، ہم آہنگی بموافقت ، مطابقت ، راحت ، وصال کی کیفیت کردان کرنا سوز و ساز کے معنی ہیں کسی شدید جذبہ مثلاً رنی یا حجت ہیں ، ملاپ ، ہم آہنگی بموافقت ، مطابقت ، راحت ، وصال کی کیفیت کردان کرنا سوز و ساز کے معنی ہیں کسی شہر اوقید طائد درے کوئی سے متاثر یا مغلوب ہوجانا ۔ تفس پنجر اوقید طائد درے کوئی درواز و ایک ورواز و دبوجانا ۔ مشاب کے متال کی فضایش ۔ رو آسان نوردن آسان کی طرف سفر کرنا ، آسان کا راستہ ہے کرنا ، راز کردان براز و نیا درکرنا ، دل کی بات مجبوب ہے کہنا۔

تسوجهه و تشویع ساری زندگی کوموز و ساز بنالینا کتناا چها به (کیاخوب ب) پهاڑا ورمیدان اور جنگل کادل ایک او میں کچھا دینا (نرم کردینا) کتناا چها ہے۔ کلتان کے بہار بحرے پھیلاؤ کی طرف تفس کا درواز و کھولنا (قید سے رہائی عاصل کرنے کیلئے جدو جہد کرنا کتنا اچھا ہے)۔ آسمان کا راستہ ملے کرناستاروں ہے رازو نیاز کی ہاتیں کرنا (کیاخوب ہے)۔

مجراز ہائے پنہال، بہ نیاز ہاے پیدا نظرے ادا شناہ بریم ناز کرون گے جزیر کا کرون کے جزیر کا اختیاز کرون کے جزیری میدن بہ جوم اللہ زارے کے خارفیش رن رار گل اختیاز کرون

مستعانس کے میکنانہائے پہاں جہی ہوئی رقوں الائمت آرزو کے ساتھ بنازہ کے پیدا کا ہراطاعوں کے ساتھ فظر مے ایک نگام اداشا سے محبوب کی ادائیجا سنتوالا ہے کہا تا کہ مہاز کریائی کہارگاہ ٹیں۔ کجی وصدت میکنائی سندیدن شد کھنا۔ دیدن ویکنا۔

غارتيشن ذن ويك ماريف والدكائنا، هيهن والدكائنا التيازكرون فرق كرنا بتيزكرا ترجمه و تشريخ ... چيه و يا كداز كراتي كلى مولى بندكى كراته بالله النارك كراركاه مى ايك اوائناس تكاد كرناجمي باخ كرزتار تك جوم شراء واعدت كاور بكونه و يكونا بهي جينه والكاف ورزم) يحول سالك جاننا (احميازكرنا)\_ ہمہ سوز ناتمام، ہمہ درد آرزدیم بگمال وہم یقیس راکہ شہید جہویم **جسعانی** ہد سبکاسب۔ سوزنا تمام اوحوری جس ہوں۔ وردہ کرزونی کرکے ہوں بگرال گران کو۔ دہم میں دیتا موں شہید جنتی نیم میں تھوج کا آرا ہوا ہول۔ نوجهه و نشويج . تن سارے كا سارا (سرتا يا) ناتمام مون دردا رزومون مي يفين وے كركمان ليتا مول كونكه مي جبچو پر جان دینا ہوں۔(یہاں' لیقین' سے انسانی زہنیت کی وہ ابتدائی حالت مراد ہے جب اس میں شخصی (جبیجو) کامادہ بیدانیں ہوا تھا۔ نٹی چیز ول کی دریا دنت بنی ایجاد است کا شوق رکھتا ہوں۔ نوٹ اس کھتہ کوا قبال نے " بیام مشرق" کی ایک رہا ہی کے پہلے شعر میں یوں ميا*ن کيا*ہے۔ ہائے علم تا افتد بدامت یقین کمکن گرفار کھے باش لیمی جوش علم حاصل کرنے کا خواہشند ہوا۔ لازم ہے کہ بیٹین کے بجائے شک کاطریق اعلیا دکرے۔ اتبال کا نظریہ بیہ ہے کیلم شک ے پیرابوتا ہےاور عمل لفیں ہے۔ (۵) سبح قیامت (آدم در حضور باری) ازدلم افروختی شع جہان ضریر بیشہ من آدرد از مجر خارہ شیر اے کہ زخورشید تو کوکب جال مستخیر ریخت ہنر ہائے من بحربیک ناے آب

قيامت كي صبح: (آدم الله تعالى كي صنور من)

میری عقل - کلال بردا، بزرگ - کار: کام - دارو گیر معرکه، پکژ دهکژه به تگامه - در شدم شی داخل بوار برشدم شی او پر چژها بست جادو يحمن ميرے جادوكا باندھا ہوا . مېرمنير حمكما ہواسورج ..

تسوجسه وتشريح زبره مراكر فآر، جائد مراير متارب بديد معرك مارف والى مرى عقل كا مكات كى فارج ہے۔ جس زمین کی جہمیں اتر اہمیں آسان کے اوپر پڑھا۔ ذرے سے لے کرچیکتے ہوئے سورج تک سبحی میرے جا دو میں گرفتار ہیں۔ گرچہ فسونش مرا بروز راہ صواب از غلطم در گزر عذر عماہم بیزیر رام گر ددجہاں تانہ فسونش خوریم بر بکمند نیاز، ناز نہ گردد اسیر معانی سن فسونش، اس کاجادو۔ برد، وہ لے کیا اس نے بھٹا دیا۔ زراہ صواب سید ھے راستے سے غلطم میری غلطی۔ درگذر

تومعاف كرد مديذير توقبول فرمارام كردد رام بين موتايتا جب تك

ترجمه و تشريح مرى فطا بنش رشيطان ) كمادون جي سيد حرات سے بعنكاديا قريري فطا بنش دے يراعدر كذا تبول کر لے جب تک اس کا فریب شدکھا یاجائے مید دنیا رام نہیں ہوتی عاجزی کے پیمندے کے بغیرحسن مغرور قابو میں نہیں آتا۔ (ناز کو مرف کندنیازی ہے اسرِ کیاجا سکتاہے )۔

تاشود زیّه گرم ای بت علیس گداز بعن زنار او بود مرا ناگزیر مقل بدام آورد فطرت جایاک را ابرین شعله زاد سجده کند خاک را

**مستعملات میں مود ہوجائے بہوتا ہے۔ بت تقیس پیخر کا بنا ہوا بت تقیس گداز نرم ملائم پستن زیاراو تاس کا جیوڈ النایا** بالدهة المقل بدام آورد عقل دام من لاتى بيدا برمن شعلداد أحك كى ليك سے بيدا بوسة والاشيفان۔

تسوجهه و تشویع .... كونكسية مريابت آهرم بيلال جاتاب (لبذا) بير يايس كي زنار كله بس دُالناضروري تھا۔میری مقل اہلیس کی فطرت حالاک کواینے وام میں لے آئی ہے۔ (پھر) ناری شیطان نے خاک کو مجدہ کیا۔ آخری شعر میں اقبال نے اس نقم کابیان کردیا ہے کداللہ تعالی نے انسان کو عقل کی نہت عطاقر مائی ہے اور میدہ جو ہر گراں مایہ ہے کہ اس کی بدولت انسان نے فطرت جالاک ( کا نکات) کو مخر کرلیالیتی آج اجلیس آدم کے سامنے مربع و ہے۔

مارا کے ز آنسوے گردوں فبرنداد عقلم ربود این که بگویند مرد و زاد ورے کی محشن حنت تبید و گفت نابیر بهم من سحر و شام و رور و شب

پھول کی خوشبو:

معانی حورے ایک وری کے گفتن جنت جنت کے چن کے ایک کوشے میں تبید وورز کیا ، ہے تاب گفت اس نے کہا، و و یونی۔ ان ہم۔ را کو۔ سے کوئی بھی۔زائسوے کردون اسان کے اس طرف کی فیرغداد اس نے فیرٹیس دی۔ نایر تبیس آتا۔ جمہم من همری تجه شل عقلم ممری عقل مد بود: اس نے ایک لیا۔ این که جور یکویند الوگ کہتے ہیں۔ سرد: وہ سر کیا۔ زاد وہ پیدا ہوا۔ تسر جمعه و تشریع . . . جنت کے محولوں مجرے جن کے ایک گوٹے میں ایک دورز پرٹ پرک کہتی تھی۔ جمیں کی نے آسان

کے اس طرح کی ترفیل دی ( بعنی دنیا کی خبر ند دی کہ کیا ہے ) میری تھے شی نہیں آتا کہ بیش شام اور وان رات کیا ہے؟ یہ من من کے میر کی تو عقل کم ہوگئی کہ فال مرکیا اور قلاب بیدا ہوا۔ ( شن تی ہوں کہ دنیا ایک جگہ ہے جہاں شیح وشام بھی ہوتی ہے اور رات دن بھی ہوتا ہے۔
میں بیر تبدیلی اوقات کو بھی نیس سکتی اور ندید بات میری بھی شن تی ہے کہ وہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں بھر مرجاتے ہیں۔ بنت شن تو نہ کوئی بیدا ہوتا ہے ندم تا ہے بہاں نہ بھی دن ہوتا ہے ندرات ہوتی ہے۔ لہد ایس خود و نیا ہی ہول تو معلوم ہو کہ بید دن رات کیا ہے؟ اور مرنا جینا کے کہتے ہیں ۔

مست انسی سے گردید وہ ہوگئے۔ ازش خ کل دمید کاب کی بنی ہے پھوٹی۔ آپھیں اس طرح ، یوں ، اس ڈ حب ہے۔ بعالم فرداودی: برلتی ہوئی دنیاش۔ بہاد اس نے رکھ۔ واکر دچھم اس نے آنکھ کھولی۔ خشرور و ووالی ، کھلکھلائی۔ گل گشت وہ پھول بن گئ۔ برگ برگ شد وہ پٹن پٹی ہوگئی۔ برر بین فآو ز بین برگرگئی۔

> زال نازیس که بندزیایش کشاده اند آب است یادگار که بو نام داده اند

معانی ، زان نازنین اس نازنین ہے اس نازنین کی بند بیڑی ، بندهن ریالش: اس کے پاؤل ہے۔ کشادہ اند انہوں (قدرت) نے کھولا ہے۔ ایک آہے۔ اوگار نشائی ہا م دادہ اند انہوں نے نام دیا ہے، نام دکھا ہے۔ قوجت و تشویع ، اس نازنین (حور) ہے کہ س کے پاؤل کی بیڑی کھول دی تی (قیدستی ہے زاد ہوئی) ایک آہ یہ دگار

رین کر) رہ گئی ہے خوشبوکانام دیا گیا ہے۔ (پوت دفست اس نے ایک آہ اپنے بیٹے ہے گئی ہیاس کی آہ ہے جس کوہم لوگ خوشبو کہتے ایں نوٹ ، جس طرح بجول کی اصل یا کیزہ خوشبو ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے ای طرح آ دی کا بیا کیزہ جو ہراس کی روح ہے ٹاعر کی نگاہ میں خوشبوا یک لطیف آسانی جو ہر ہے جو ہادہ ہے یاک ہے۔ بیدا یک دکش کیلی نظم ہے جس میں شاعر سے بیبتایا ہے کہ پھول میں خوشبو کہاں سے آئی۔

#### واےوفت

خورشید به دا مانم، انجم به گریبانم در من گری همچم، در خود گری جانم در شهر و بیابانم درکان و شبتانم من دردم و درمانم، من عیش فراوانم

زمانے کا گیت: (وقت کہتاہے)

معانی ... خورشد بداماتم عی دائن عی مورج چهاے موے بول بمورج میرے دائن عی ب\_ائجم مگر برائم عی گر بان

پيامِ مشرق \_\_\_\_\_

یں ستارے لئے ہوئے ہوں میرے کر بیان بیل ستارے ہیں ۔ در کن گھری تو بھے دیکھے میچیم میں ناچیز ، سبے حقیقت ، پیکھٹیں ہوں۔ در حود نگری تو خود کو دیکھے ہو خود کو دیکھے گا۔ در کاخ میں و شبستانم محل ادر شبستان ہول میں بیش فرادائم میں بیش ہی ہول ، بیش فرادال ہوں \_ فرادال: زیادہ ، بہت ، بکٹرت \_

ہوں۔ قراواں: زیادہ ، بہت ، بلٹر ت۔ **نیو جمعه و نشویج** ۔۔۔ میرے دائن میں مورج ،میرے گریبان میں ستارے ہیں اگرتو جھے دیکھے تو میں پھی بھی کی ٹیس (لیعن نظر نییں آتا) اگرتو اپنے آپ میں جمد کئے (اگرتو اپنے من میں ڈوب کر معلوم کرنا جا ہے) تو میں تیری جان ہوں۔ شہراور بیابان میں ہوں ، میں ججرے اور ایوان میں بول میں دکھ ہوں اور سکھ کا وارو ، میں سکھ کا انبار ہوں۔

من شيخ جهال سوزم، من چشمه حيوانم

معانی بیخ بین چنگیزی چنگیزخان کی صفات مینتگیز کی بلغار تیموری تیمور کی صفات، تیمور کے بنگا ہے۔ شیتے ایک علی ۔ زغبار کن میرے فبار سے میری گردگ دیا۔ از تنقش و نگار کن میرے فبار سے میری گردگ دیا۔ از تنقش و نگار کن میرے فتش و نگار سے میرے فبار سے میری دیا۔ از تنقش و نگار کن میرے فتش و نگار ہے۔

ترجمه و تشویح ... چگیزی آندی اور تیموری جھڑ میرے اڑائے ہوئے غباری آیک می ہے۔ فرنگیول کا ہنگا میری بی آگ نے نظی ہوئی آیک چنگاری ہے۔ انسان اور اس کا عالم میرے بنائے ہوئے بیل یو نے۔ جوان مردون کا خون جگر میری بی بہار کا سلمان ہے۔

من ہم آئی من روضہ رضوائم **صحصائیں ۔۔۔۔** من آئش موازنم بیں بھڑ کی ہوئی آگ ہوں ، بیں جلاتے والی آگ ہوں یمن روضہ رضوائم بیں رضوان کا باغ ہوں ، میں جنت ہوں ۔ روضہ ' باغ ۔ رضوان ' جنت کا دار وغہ۔

ترجمه و تشريح من جروادين والي كرون عن رضوان كاباغ (بهت بون) \_

آسوده و سیارم، این طرفه نماشایین درباده امردزم، کیفیت فردایین پنبال به خمیر من، صد عالم رعنایین صد کوکب غلفال بین، صد گنبد خصرابین معانسی سی آسوده بخیرابود، رکابوا، ماکن سیارم بین گردش کرنے والا بون طرف نیاه انوکھا، بجیب بین تو دیکھ سیاوه

هسته انسس مست آسوده جمیرا بروابر کا بروابرمائن سیارم می کردش کرنے والا بون هرف نیاه الولها، بجیب بی تو دیله سیاره امروزم هیری آج کی شراب کیفیت قردا آنے و لیکل کا تشد کیفیت نشه کیف، سرور بستی به شمیر من هیرے باطن میں میرے دل میں صد سوبین نکرون معالم وعنا: خوشنما و نیا رکو کب غلطان چیک بواستاره گذید فصرا سیزگذید،

سرجمه و منسريج من من ساكن يحى بول اورگردش من بي ايوكها (طرف) تماشاد كيم منات حفاد كا حال بول. ميرى آج كى شراب من آن واليكل كى منى د كيد مير عظير كه اندر چھيے بوئي سينكروں خوشنا عالم د كيد سينكروں چيكة بوت بيارٍ مشرق \_\_\_\_\_\_

ستارے ہیں تکٹروں آسان (گردش میں ہیں)۔ (خداکی خدائی کا اظہار میری ہی وساطت ہے ہوتاہے)۔

من كسوت انسائم، بيرابن يزدانم

معانی .... من کموت انسام شی انسان کامباس بون بیرایس بر دائم برد دان کا کردند بول \_

تسرجسمه و تشریح مین شان کی پوشاک ہوں ، علی خدا کالیاس ہوں ۔ (لین خدا کی خدائی کا ظهار میری می دراطت سے اونا ہے۔ انسان زبان ومکان کی قید علی رہ کررد مائی ترقی کرتا ہے)۔

تقدیر فنون من، تربیر فنون تو تو عاشق لیلاے من دشت جنون تو چول دوح روال پاکم، از چند و چکون تو تو راز درون من، من راز درون تو

**عشانسی** فسول کن میر جادد \_دوح روال آزادروح ،روح حیات ،روال دوال روح بیا کم: یش پاک بول \_از چندو چگون تو میرے کتے اور کیے ہے \_تو میر ے راز ورون کن میرے باطن کا جمید \_دروان باطن جنمیر \_

نسوج میں وقت ہے۔ انقد رہے اجادہ ہے، تدبیر تیرا ٹونکا (طریقہ) ہے جے تو تقدیر کہنا ہے وہ میرے ی ایک مخصوص فعل کا
دوسرا نام ہے)۔ تو سک کا عاش ہے، میں تیرے جنوں کا صحوا ہوں۔ میں زیرہ اور آزادرو س کی طرح تیرے کیسے اور کتنے کے جھیڑوں
سے پاک ہوں۔ (میں تیری دوس کی طرح تیرے وضع کر دہ تقواؤت منطقی کی صدیب بالاتر ہوں۔ بین تقل انسان ، تر بال تفقیق کا ادراک
نیس کر کتی۔ تو میرے باطن (اندر) کا رائے میں تیرے اندر کا بحید ہوں۔ (زبال کی حقیقت سے وی فیض آگاہ ہوسکتا ہے جواپی
حقیقت (خودی) سے آگاہ ہو۔ جواپی حقیقت ہے آگاہ ہوجا تا ہے وہ اپنے ضدا کی معرفت حاصل کرلیتا ہے۔ البندا ضداء خودی اور زبات
شیعت (خودی) سے آگاہ ہو۔ جواپی حقیقت سے آگاہ ہوجا تا ہے وہ اپنے ضدا کی معرفت حاصل کرلیتا ہے۔ البندا ضداء خودی اور زبات
شیعت (خودی) سے آگاہ ہو۔ جواپی حقیقت سے آگاہ ہوجا تا ہے وہ اپنے ضدا کی معرفت حاصل کرلیتا ہے۔ البندا ضداء خودی اور زبات

از جان تو پيدايم، درجان تو پنهانم

هستعانس - ازجان تو سیری جان (روح) ہے۔ پیدائیم شن ظاہر ہوں۔ درجان تو سیری جان ش پیمائم: میں چھپا ہوا ہوں۔ پہاں چھپا ہوا ، پوشیدہ۔

توجمه و تشریح شریح شریبان عظایر مون اور تیری رون علی پوشده مون (پی اگرتومیری حقیقب ، کاه مونا ما بتا ہے آئی معرفت حاصل کر)۔

من رہرود تو منزل، من مزرع وتو حاصل تو ساز صد آہنگے، تو گری ایس محفل آوارہ آب و گل! وریاب مقام ول گنیدہ بہ جای بیس، ایس قلرم بی ساحل معانی سے مزرع بھین حاصل بھٹل مازصدآہ تھے سوصداؤں والاساز کری ایس محفل اس محفل کی رونق آوارہ آب دگل۔ بانی اور ٹی جس سرکردان آوارہ سرکردان، دریاب: تو ہو جھ ہتو مجھ ہتویا ہے۔ گئیدہ سیا ہوا۔ بہجاہے آبک بیائے جس رایس بید قلزم

یے ماحل: بے کنادسمندر۔

ترجمه و تشریع : اےانسان! حقیقت حال بیہ کہ یمن مسافر ہوں اور تو منزل، یم کھتی ہوں اور تو فصل تو بہ نار نغموں ہے جمرا ہوا سازے دائر کھی ہوں اور تو فصل تو بہ نار نغموں ہے جمرا ہوا سازے دائر کھی ہوں اور تو فصل تو بہ نہار نغموں ہے جمرا ہوا سازے دائر کھی ہوئے ہوئے اور دائل مقدم ) بہچان ایک بیا لے جس سلیا ہوا ہیہ کنار سمندر دکھی۔ (لیمنی تو جو بہرکر کا تا ہے بید دراصل میری می تخلیق ماعلیت ہے جو تیرے واسط سے قاہر ہو آت ہے۔ میں اسلے برقم کی فاعلیت ہے مصروف ہوں کہ تو مرتبہ کمال کو بیٹھ سکھے گرمی مخل بن جائے لیمن تنجر کا کتا ہے ہی مشخول ہو جائے۔

از موج بلند تو مر برزدہ طوفائم **عدانی** ۔۔۔۔ ازمون بلندتو: تیری او ٹی اہرے۔مربرزدہ آشکار ہمر نکا لے ہوئے۔طوفائم طوفان ہوں۔ **ترجمه و تشویع ۔** بیس تیری ہی او ٹی اپرے بر پاہونے داماطوفان ہوں۔ ( تیرادل اس قدرد سیج ہے کہ یہ ساری کا سکات ( قلزم ہے ساحل) اس بی ساسکتی ہے۔یا در کھ بمراوجود (طوفان) تیری ہی جدوجہد (موج بلند) سے فلا ہم ہوسکتا ہے لیمن گرتو اپنی خودی کو پارٹیکیل تک نیس پہنچائے گاتو میراد جود تھ پر آشکارٹیس ہوسکے گا)۔

فصل بهار

خیز که در کوه و دشت، خیمه زد ایر بهار مست ترخم بزار طوطی و دراج و سار برطف جونمار کشت گل و لاله زار چشم تماشا بیار خیز که درکوه و دشت، خیمه زدایر بهار

بهار كاموسم:

معانی ۔ خیز اٹھ طامتن ، خیمہ ذو اس نے خیمہ لگایا۔ مست ترنم گائے جس مگن۔ بڑار بلبل۔ دواج تیز۔ سار منا۔ مرخ سیاہ رنگ پر طرف جو نبار ، نیمر کے کنارے پر ۔ کشت گل ، کیلواری ۔ لالہ زار ، گل لالہ کا تھیت ، بیار تو لا۔ نسو جسمه و تشویع ۔ اٹھ کہ بہاری گھٹائے پہاڑوں اور چنگلوں جس خیمہ لگا دیا ہے لیجی بہار آگئے ہے۔ نفول جس کمن جبل طوطی اور تیز اور جنا ہیں۔ نیمر (نمری) کے کنارے گلاب اور گل لالہ کی بھر مارہے ۔ دیکھنے والی آگھولا (پیداکر) اٹھ کہ بہاری گھٹائے پر بت پر بت جنگل جنگل خیمہ تانا ہے۔

> خیز که در باغ و راغ، قافله گل رسید باد بهاران د زید مرغ نو ۱ آفرید لاله تحریبان درید حسن گل تازه چید عشق غم نو خرید

خيز كه درباغ و راغ، قاظه كل رسيد

هستان سنة وزير على فوا آفريد افغها يجادكيا افغه بيدا كيا كريان دريد: است كريان مجازا رجيد است توزا، چنارخريد استة مول ليار باغ وراغ چن اور ان جنگل امبر وزار ، دادي قال كل دسيد: محولول كا قاتله بي كيار

تسوجهه و تشويع ....: الله كدباتوں اور مبرّه زاروں ش يجولوں كا قافله أكيا ہے۔ بهارى ہوا يكى برعدوں نے نفع كائے۔ لالے نے كريان مجاڑة الاحس نے تازه بحول چنا (توڑا) عشق نے ناغم مول ليا۔ الله كه باغوں اور مبرّه زاروں ميں بحولوں كا قافله آ بہنجا۔

پیام مشرف

بلدگال در صفیر، صلصلگال در فروش خون چین گرم جوش ای که تشینی خوش در حمکن آیمین ہوش بادہ معنی بنوش نفحہ سرا، مکل پوش بلبلگال در صفیر، صلصلگال در فروش

همهانسی .... بلبلگان درمفیر بلبلیں چبکار پی گمن مسلسلگال درخردش فاختا کیں پٹور مجانے بیں مشول، فاختا کیں ٹور مجاتے ہوئے۔گرم جوش گر مایا ہوا۔ا ہے کہ اساتو کہ بیٹنی، تو بیٹھا ہے۔ درشکن، قوتو ژوے۔ آئیمن ہوش ہوش کا جنن ۔ بادہ معنی حقیقت کی شراب ۔ بنوش کی نفہ سرا؛ نغہ سرائی کر کی بیوش ، بچولول میں ملبوس ہوجا۔ بچولول میں جھیب جا۔

**تسوجهه و نشوید س** بلبلیں چهاری آئن ہیں فائنا کی گوئی مست ہیں۔ پنجن اپنو کی زنگ میں ہے تو الہوگی ترک میں ہے تو یول گم جیٹا ہے تھنک و ہوٹن کی بندش تو ٹر ڈال حقیقت کی شراب ہی تاثیں اڑا ہنو د کو پھولوں میں ڈھانپ لے (لطف اندوز ہو) بلبلیس ، تقدر پز ہیں ، فائنا کمی گوتر نم ہیں۔

> حجره نشینی گذاره گوشه صحرا گزمین برلب جوئے .نشین آب روال را بهین ترکمن ناز آفرین گفت دل فرودین

> > جره نشینی گذاره گوشه محرا گزین

تسوجهه و تشریع به این کار کوفری به با برنگل دیگل کا کوتا بکرندی کے کنارے بیٹے چلتے ہوئے پانی کود کھینازوں کی تی زگس جو بہارے دل کا کھڑا ہے اس کا ماتھا چام ۔ جمر ونشنی جیموڑ ہسمرا کا گوشا فتیار کر۔

> دیدهٔ معنی کشا، اے زعبال بے خبر اللہ کر در کم جمہ آتش بہ ب ی چکدش برجگر شینم اشک سحر در شنق انجم محکم

> > دیدہ معنی کشا، اے زعیال بے خبر

هستانس : دیده من دل کی آنگه دیده کشا کھول کر در کم بنتصل آبی کی کے بوتے بقریب قریب دیمه آتش آگی کی صوری بدیر برش می کی کا میرون برش کی کا صوری بدیر برش می کی کا دی کا میرون برخی دی ہے۔ صوری بربر برش میکندش اس پر فیک دی ہے گئر دیکھ ۔ تسوجمه و تشدیع دل کی آگھ کھوں اے کا ہرے انجان (بے خبر) نظارا ندر قظار لالے کے بھول شعلوں کی مددی ب

**میں ڈالے ان کے جگر برنیکتی ہوئی میچ کے آنسوا کی شبنم دیکھے (جیسے ) شفق ﷺ ستارے د**ں کی **آئکے کھول اے طاہرے انجان**۔ خاک چین وا تموده راز دل کا کتاب يود و نيود صفات جلوه گريهائے ذات آنچہ تو دانی حیات آنچہ تو خوانی ممات حاک چن وا نموه راز دل کا نات مستعانی . . . وانمود اس نے طاہر کیا۔ بودونیوصفات، صفات کا ظہور اور اختاء حِلوہ کریہائے ذیت ، ذات ہاری تعالیٰ کی تبلیات۔ آنچہ جو کھی جے کو دانی تو مجھتا ہے ۔ تو خوانی تو مجھتا ہے او کہتا ہے ممات موت کے کوئے مرارد نہیں رکھتا۔ ثبات قیام قرار۔ ہے چین کی مٹی نے فاش کردیا کا نئات کے دل کار، زمصفات کی آئے کھے بچو لی ذات کی جلوہ یاشیاں جسے تو تبرجمه وتشريح ر ندگی جانتا ہے جھے تو موت مجھے رہاہے کسی کوبھی شاہت نہیں چن کی ٹی نے فاش کر دیا کا کات کے دل کا راز۔ حیات جاوید: ممّال مبركه بيايال رسيد كار مغان بزار باده ناخورده در رگ تأک است چمن خوش است ولميكن چو غنيه متوال زيست قباے زعرکیش ازوم صبا جیاک است بمیشه کی زندگی (ابدی زندگی) تسو جسمهه و تشویح : تویه گان مت کرکه مهرازی کا کام ختم موگیا (ایمی تو) کتنی بی ان چکی شرایس انگور کی رکون میں

مستعانی ... ممال مر توبیگان مت كريايال رسيد انجام كوين كيا كارمفال شراب بناف والول كا كام باده ناخورد و ان چکھی شراب۔رگ تاک انگور کی نیل ۔ جن خوش است میں اچھا ہے۔ نوان زیست نہیں جیا سکتا۔ تباہے زعد کیش اس کی زعد کی کی

پوشیدہ ہیں۔مرادے خالق کا کتا سے کا م نے فارغ ہوکرٹین بیٹھ گیا ابھی آور بہت کھ تخلیق کرناباتی ہے۔ چمن اچھا ہے لیکن کلی کی طرح کیا جینا اس کی زندگی کی قباصیا کے ایک جموعے میں جا کے بموجاتی ہے۔ (تو مضبوط بن تا کہ تنالفوں کے نندو تیز طوفان میں بکھرنہ سکے ) یہ گر زرمز حیات آگی، مجوے ومکیر دیے کہ از خلش خار آرزو باک است بخود خریدہ و محکم چو کومساراں زی چوش مزی کے بوا تیز و شعلہ بیباک است

**معانی** ۔۔۔ زرمزحیات زنرگی کے بعیدے آگی توواقف ہے، آگاہ ہے کوے مت ڈھوٹر مکیر مت تبول کر ولے وہ دل۔ انظش خار آرزو آزوے کے کانے کی کھٹک یا چیمن ہے۔ پاک خال۔ بچود اپنے آپ میں رفزیدہ سمٹا ہو، چی ہوا پھکم مضبوط الل-چو جیسے بطرح کے بسارال کو بساری جمع ایراژ \_زی زندگی کر اجی سری مت جی \_ `

قوجهه و تشويع اگرة استى كى بعيد سى باجر بية مت كلوج اور نة قول كراب ول جو كرز و كالنظ كى كمنك ساخالى ہے۔ پہاڑوں کی المرح زیست کرائے آپ میں اکٹھااورا کل سوتھی ہوئی گھا سالیلی زندگی مت گزار کیونکہ ہوا تیز ہے اور شیطے بحرزک رہے

ہیں۔ (مراد ہے ذندگی طوقانوں سے بھری ہوئی ہے اس میں ٹابت قدم رہنے کیلئے مضبوط حوصل، بلند ہمت اورخود کو قائم رکھنے کیلئے ہرطرح كى كوشش كرنے والا بنا رئے ہے؟) اقبال نے اس نقم مى ابدى زندگى حاصل كرنے كاطريقه بنايا ہے كداييے ول كى آرزويعن كى نصب العین کوحاصل کرنے کی اُرز و سے آبا د کروہ اسرار خود کی عمل فرماتے ہیں۔ زعر کی در جنتو پوشیدہ است اصل اور در آرزو پوشیدہ است افكاراتيم ن شنیم کوکے با کوکے گفت که در بحریم و پیدا ماطے نمیت ولے این کاروال را منزلے تیست ستر اعد مرشت ما تهادند ستاروں کے خیالات: عدانی ... شنیم ش نے سنار کو بھے: ایک ستارہ با ہے، کے ساتھ ساتھ ، اوہ کہنا تھا ، بولا ور بر یم ہم سمندر میں ایل سیدا ظاہر۔ماھلے کوئی کنارہ سرشت ہا جاری خلقت نہادند انہوں نے رکھا۔ویے لیکن منز لے کوئی منز ل۔ تسرجمه و تشريح بين في أيك تاريك دوس عديد كيتي سنا كريم اليد مندري بي جس كا كناره او جمل ب شدا نے ہاری سرشت میں مسافرت رکھی کیکن اس قافے کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر انجم حافیت که بود است زین دیریند تابیها، چه سود است گرفتار کماند روزگاریم خوشا انگس که محردم وجود است معانی ، مانت و سے علی ایں ۔ بوداست و ورہا ہے۔ ازین وریشتانی بااس سدا کے چکتے رہے ۔ گرفار کمندروزگاریم ہم زیائے کے پہندے میں مکڑے ہوئے ہیں ۔ غرشا، اچھ ، خوش نصیب۔ آن کس وہ مخض۔ ت وجه مسه و تشویع : اگرستار به بین شهویسی بین آوان سواکی چک دیک کا کباهاصل به تم زمانے کی کندیس جکڑے ہوئے ہیں اچھاہے وہ جود جود ہے وم ہے۔ کس ایس بار گرال را برنتابد زبود ما نبود جاودال ہے فضائے سلکونم فوش نیاید زادبھ پستی آل خاکدال ب جسمانی . کس کوئی بارگران بھاری ہوجھ ما کو برمنا بد جمیل سہارتا، برداشت جمیل کرتا ۔ زبود ما جمارے وجود سے ۔ نبود جادوان بميشه كاعدم براجيها رنضام نلكونم: يجهرية ساني فضارخوش نياير: پيندئين ، رائن نيل آتي ، التيمي نيل لكق رزاوجش ال كما بلندی ہے۔ پہتی آں خاکداں اس دنیا کی پہتی ۔ خاکدان کوڑ اکر کٹ بھینکنے کی جگہ دنیا۔ ت و جسمه و تشويع .... بير جو كوني تين و حو سكما مار بي و في بين كان مونا احجما ب جميرة سال فضا خوش بين آني اس کی بلندی ہے اس دنیا کی پستی اچھی ہے۔ مخلک انسال کہ جالش میقرار است سوار راجوار روزگار است که ادنو آفرین و تازه کار است قباے زندگی برقامتش ر است

يسأبر منشوق

**ہے۔ سانسی** ، خنک اچھا، کو خوب ، کیا کہتے۔ موار راہوار دورگار روائے کے گھوڑے پر موار ۔ ہا قامعش اس کے بدن پر۔ راست بچاری سردھی مدست آوآ فریں شت ٹی چیزیں پیدا کرنے والا تازہ کار نے شئے کام کرنے والا۔

ترجمه و تشریع انسان کیا کہنے کہ فرک جان کو کہیں تر ارنیں ہوہ ترائے کے تیز رفار گھوڑ ہے ہر سوار ہے زعر کی قبال نے کی قبال نے بین پر موزوں ہے۔ کیونکہ وہ خت ٹی چیزیں گھڑنے والا اور تازہ کار (ٹی دریافتیں کرتا) ہے۔ اس نقم میں اقبال نے متاروں کی زبان ہے حضرت انسان کی متفحت اور اس کے اشرف انحلوقات ہونے کوواشح کیا ہے کہاں میں تالیق کی قوت بائی جاتی ہے اوراس دصف میں کوئی تحقیق اس کی ہمسری نہیں کر عقی۔

زندگی

کہ ایں زندگی کریے پہیم است فطا کردہ، خندہ یکدم است شبے زرنالید ایر بہار در خید برق کب بیر و گفت

زندگی:

معانی سن شی ایک دات زارنالید : ده دورو کے بکاره دورشید چکی برق مبک میر انتیز رفتار کی خنده یکدم ایک بل کی بنی ۔ تسوجسعه و تشویع سن ایک دات برد کی گھٹارورو کے بکاری (شاعر نے بارش کوکر بیابر سے تبیر کیا ہے) کہ بید ندگی لگا تار رونا ہے (یہال دکھ می دکھ بیں ) تیز رفتار کل چکی اور بولی (شاعر نے بکلی کی چک کوئندہ سے تبیر کیا ہے ) کو نے غلام مجہ بیاتو بل بحر کی بنی

ہے(عارضی ہے)۔ تدائم بہ گلشن کہ برد ایں خبر تفہا میان گل و شبنم است معتبان سے : ندائم: شرقیں جانا۔ بدی کی طرف کہ کون برد: کے گیا۔ بخنا بخن کی تبعی مباقیں، بحث مباحظ میان کل و شبنم بھول اور شبنم کے درمیان ۔

تسو جسمه و تشریع می شده می بین جات پر باغ می کون ایم ایمول اور شینم کے پی گفتگو چیزی موئی ہے (پھول کہتا ہے زئدگی مل ہے جینم کہتی ہے دونا ہے ) ۔ توٹ اقبال نے بینکتہ بیان کیا ہے کہ زندگی کی ماہیت کی کومعلوم بیس ہے۔ ہر شنس زندگی کو

اسینے زادیہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ اکبرالدا بادی اس بات کو پول اداکرتے ہیں۔

ونیا میں جے جو چین آیا اکبر بس اس کے مطابق اس کی حالت مجی جوئی

محاوره علم وعشق

.... (علم)

نگایم راز دار بخت و چار است چهال پیتم ند این سو باز کردند

گرفتار کندم روزگار است مرایا آنسویے گردون چه کار است

بسأم سشرق و

## علم وعشق كأمكالمه

.... (علم)

معانی آگاہم میری نگاہ۔راز دار ہفت دجار ساتوں آسان ادر چاروں عناصر کے بھید جانے والا ، ذیبن ادر آسان دوٹوں کے اسرارے واقت رکز فآر کمندم میرے بھندے میں گرفتار۔ روز گار زماند۔ جہاں پیٹم میری کھے۔ بایس سو اس رسٹی پرماس طرف بیاز کر دند انہوں نے کھولی۔ سرا مجھے۔ یا کے ساتھ ، سے آنسوے گرددل آسان کی اس طرف۔

ترجمه و تشریح ملی علم مری نگاه ساتون دلایتون (ساری کا نات) در جارون عناصر (آگ، بانی برخی بروا) لینی زمین اورآسان دونوں کی راز دار ہے۔ زبانہ میرے بھندے بی بھنسا ہوا ہے (بی اس کے نشیب دفراز ہے بھی آگا ہ ہون)۔ خداوندنے میری آنکھیں اس رخید کھولیں بھے آسان کے ادھرے کیا کام ہے۔ (بی آساں کے نیچ جو جہان ہے اس سے باخیر ہون)۔

> چکد صد تعمد از سازے کہ وادم بہ بازار انگنم رازے کہ داری

عدائیں چکد بنیکا ہے۔ سازے وہ سازے دارم میں رکھتا ہوں۔ بہ میں انگے۔ انگنم میں ڈال دیتا ہوں۔ رازے وہ راز۔ **سر جسم یہ و تشریع** میرے سازے کینکڑوں نفے چھوٹے ہیں۔ میں اپنا ہر رازباز، رمیں کھنیک آتا ہوں (عام کرویتا ہوں)۔ (میرے یہاں تو ہر بات الم نشر رہے ہرنی تحقیق اخیاروں اور رسالوں میں شائع ہوجاتی ہے)۔

عشق

بوا آتش گزار و زبر دار است بریدی از کن و نور تو نار است زافسون تو دریا شعله زار است چویامن بار بودی، نور بودی

عشق

**معنانی** زافسوں تو تیرے جاروے شعلہ زار وہ جگہ جہاں آگ ہی آگ ہو۔ آئش گداز آگ چھوڑنے والی چو جب۔ پائن : میرے ساتھ ۔ بریدی تو جدا ہوا۔ از کن جھے۔

ترجمه و تشریع تریم اور آگ جوز آل الروپاک بانی شامه بیدا موجاتا ہے)۔ مواآگ جیوز آل ہے اور رہ کی ہوگئا۔

ہوگی کے جب میر اور سے تھا تو نور تھا جھ سے الگ ہوا تو اب تیرانور بھی نار بن گیا ہے۔ (تیراو جود مفید ہوئے کے بجائے مظر ہوگیا۔
تیاہ کن اک سے حرب علم می کے بدولت عالم وجود شر آئے۔

مخلوت خانه لاموت زادی ولیکن درخ شیطان آبادی

عسعانس . . . بيظوت فاندلا موت الاموت كي ظوت فاغير الاموت: مرتب، ذات موات اليي كاعالم دادي: توييدا موا

در کے شیعان شیطان کی ری میں قبادی تو کیش گیا۔

تسرجهه و تشریع 🕟 تو نے ملوت خاندلا ہوت میں جم لیا (جس کا تو آج منکر ہے) لیکن تو شیطان کے پہندے میں پھس

بیا ادیں فاکداں را گلتاں ساز جہان پیر را دیگر جوال ساز بیا یک ذره از در دولم گیر ید گردول ببشت جاددال ساز **هندانسی مست خاکدن دنیابش اورکوژ اکر کمن جینکنے کی جگه بدرا کورگلستان باغ بهپلواری ساز بنا دیگر بھر، دوباره به از در درلم** میرے دل کے دردے۔ گیر تو حاصل کرتہ گرووں آسان تلے۔ تہ بنچے، تلے۔ بہشت جاوداں دائی جنت۔ تسوجسهه و تشويع آاس فاكدال دنيا كوكزار بناد الماري دنيا كوير سن جوان كرد المرايد دول المايك ذرہ کے آسمان تلمے ہمیشہ کی جنت بناوے۔

> زروز آفریش جدم استیم بهال ميك نغم دازيره بم اسم

معانی ... زروز آفریش بدائش کون سے ماں ای را کارزرویم اتار پڑھاؤر استیم ہم ہیں۔ **نسر جسمه و تشریح سیست ا**ستظم اس هفقت کوفراموش من کرکرہم از ل کے دن سے دونوں ساتھی ہیں۔ہم ایک ہی نفے کا اتار چڑھاؤ ہیں علم ہے عشق اور عشق بے علم دونوں غیر مغید ہیں۔ اس تصور کا مرشد رومی کا بیشعرہے۔ علم را برتن زنی مارے بود علم را بردل زنی یارے بو

سرودانجم: بستی ما نظام ما مشتی ما شرام ما گردش بے مقام ما زندگی دورام ما نکام مارے گریم وی دویم دور فلک بکام ما، ہے تھریم وی رویم

معانی خرام ما حاری زم بال-ناز مے جانا گردش مدتام ما جاری بادیشراد برگردش معاری مسل کردش دعری دوام ما وائی زندگی دورفلک آسان کی گردش بام ما تماری مراویر، جاری آرزو کے موافق دی گریم جم و کیھے رہے ہیں، ہم و کھورے الله مرويم أم عل رب إن الم علته وات إن -

تسوجسه و تشريح ماري تن مارافظام (ماري تن افظام کيابندي رموقوف ع) عاري تن اماري طال (رفتار) - (حرکت بی جاری مستی ہے) ہماری بلائفہراؤ گردش بماری دائی زندگی ۔ آسان کی گردش بماری آرزو ہے سرزگار مہم ویکھتے میں اور چلتے رہے میں ۔ (چلے جارہے میں)۔ (مسلسل گروٹی بی جاری زندگی ہے۔ سکون جارے فق میں پیام موت ہے جونک ہم نظام (سمی) کی بابندی کرتے ہیں اس لئے ہاری زندگی کامیاب ہے)۔

جلوه ممه شجود را بخکده شمود را رزم نبود و بود را مختکش وجود را عالم در وزود راء ی تکریم وی روم ہت خانہ۔رزم نبود و مووز ہونے اور ند ہونے کامعر کہ۔رزم معرک الزائی ، جنگ نبود ند ہونا، عدم ،فنا۔ بود وجود، ہونا، ہستی۔ مشکش وجود. وجود كي تحيينجا تاني -عالم ديروزور حال اورآ تنده كاعالم-نسر جمه و نشريع شروري جلوه گاه (دنيا) كنمودك بنكد سردنيا) كؤستى ادرنيستى معرك كووجود كالتكش كوهال اور ا سندہ کے عالم کوہم دیکھتے ہیں اور چلے جارہے ہیں۔(اس کا سکات میں ہر لحظہ نے سنے مظاہر جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں مجھو قالت بیدا ہوتی رئتی ہیںاور ڈا کے گھاٹ از ٹی رئتی ہیں )۔ ری کے گھا مضاری رہی ہیں )۔ گرم کار زار با خامی پخشہ گارہا تاج و سرمیے و دارہا خواری شھریار ہا بازی روزگار یا می تحریم و می رویم مسعمانسی تری کارزار با جنگون کا بنگامد خامی یخته کار با پیشته کارون کا بوداین - کبایین، تا تجربه کاری بیشته کار قبر به کار، موشیار \_مرم بخت روار با سولیان \_خواری شهر بار با بادشا مون کی دانت \_ بازی روزگار با زمانون \_ کھیل \_ نسر جسمه و تشریع ... جنگور کا گلمسان ریخنه کارون تقمندون کی خامیان بتاج اور تخت اور سولیان به بادشا بهون کا ذلیل و خوار ہونا۔ زمانے کی چاکس ہم و مکھر ہے ہیں اور صلتے جارہے ہیں۔ خواجہ زمروری گزشت بندہ زجا کری گزشت گزاری و تیصری گزشت دور سکندری گزشت هيوه بت كرى كذشت وي عريم وي روم هستعانسی مستخواید سرداره ؟ قامهالک سروری سرداری برزگ مهادشای رگذشت دویگز از بینده غلام بنوکر سواکری غلامی و فدمت زاري زاري كومت زار:روس كوقد ميم بادش بون كالقب قيصري فيصر كي سلطنت، بادشابت تصر شا إن روم كالقب دور سکندری: سکندر کاز ماند \_ دور زماند عروج \_ شکندر لیونان کامشهور بادشاه \_شیعه به سرگری: بت بنانے کا چکن ، زهنگ\_ تسرجيهه و تشريح · آتاءآتاند إ جول بادشاه قاآج اس كى بادشاق ندى علام (بنده) قلاى ئى الم حكومت اور قيصرى معطنت ختم بوكن ر مكندركاز ماندلد كميار بث كرى كى روش فتم بوكن ، بم د مكيد ب ين اور جيلت جادب ين خاک خموش و در خروش ست نهاد و سخت کوش گاہ یہ برم ٹاؤ ٹوٹل گاہ جنازہ ہے دوثل

میر جہان وسفتہ گوش! می گھریم و می رویم **صعانسی** سست نہاد فطر تاکمزور، ببیدائش ڈھیلاڈھالا او عمر بخت کوش: بہت کوشش کرنے والا بھنتی رگا ہ<sup>ی ب</sup>ھی۔ بدین ماونوش راگ ریگ کی محفل میں بہ ماونوش عیش وعشرت، راگ ریگ ،شراب و نفسہ بدوش کا تدھے پر سمیر جہان و نی**ل** کالفرداد سفتہ گوش

بينام سشنرب.

چىدىي توسىگان دالا مفلام \_

توجهه و تشریع : ساکت کی گر پرخروش (لینی اگرچ آ دی کی کا بنا ہوا ہے لیک شوروشری لگارہنا ہے ) یہ فطرت کا ست لیکن تخت کوش بھی ہے۔ (بڑی محت کرے والا ہے )۔ کبھی وہ راگ دیگ کی مختل میں (شراب نوشی کر رہا ہے ، لطف نھار ہا ہے ) کا عدمے پردھرائیک جنا رہ لئے ہوئے ہے (لیمن غم ز دہ زعرگ گڑاررہا ہے )۔ کبھی ہے دنیا کا سردار ہے اور کبھی غلام ہے ،ہم و کھورہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔

توبه طلسم چون و چند . عقل نو درکشاد و بند مثل غزاله در کمند زار و زبون و درد مند

ما به نشیمن مباشد، می حکریم و می رویم

**مستعبانسی** سند بنظلیم چون و چنر: کمیساور کننے کے طلسم عمل کشاد و بند کمانااور بندسنا بھولتااور با ندستا مش غز الہ ہمر کی کی طرح ۔ پنیمن بلند اور نے شیمن ہے۔

پرده چرا ؟ گمهور چمبیت ؟ اصل قلمام و تور چمبیت ؟ چیم و دل و شعور چمبیت ؟ فطرت تاصبور چمبیت ؟

ای بمه ز دو دور چسیت ؟ می تکریم وی رویم

عدانی جرایوں، کس لئے ظہور کا ہر ہونا ، نمائش ، اظہار جیست کیا ہے۔ اصل ظلام دنور تاریجی اور دوشن کی تقیقت۔ فطرت ناصبور بے میری افغرت فطرت ، بے کل ، معظرب ۔

ترجمه و تشریح پہاؤیس کے ؟ظہور کیا ہے۔ تاریکی اورٹور کی اصلیت کیا ہے۔ آکداور ول اورشعور کیا ہے۔ ہیکل فطرت کیا ہے۔ یہ سب نر دیک اور دور کیا ہے (انسان چونکہ صاحب عقل وشور ہے اس نئے اس فتم کے سوالات میں الجھار ہتا ہے لیکن ہم ان مسائل سے انگل بے تعلق ہیں) ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جلتے جاتے ہیں۔

بیش تو نزد ماکے اسال تو بیش ما دے اے بکنار تودے اسافتہ بہ مسیمے

ما پتلاش عالمے، می محریم و می رویم

معانی سین از از اده نزد با جاریزد کی رکے کم بیش با جارے دائے۔ ایک دم رنگارتو تیرے پر (پہلو) میں ہے: ایک مندر سماختہ بھنے تو نے شیئم پر قناعت کرد کمی ہے۔ بہتاش عالے: کمی نے عالم کی تلاش میں۔ تسر جمعه و تشریع سیسے تیرازیادہ ہمارے نزدیک کم (ہے) تیراسال ہمارے آگا یک بل ہے اے کہ تیرے پہلوش ایک سندر ہے (لیجی جرے جم عاکی کے اعدر عالق کا کات نے بہت کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو نے فقط شیئم پر کفایت ( قناعت ) کرلی ہے۔ (مراد ہے کہتو تو خود سمندرصفات ہے یہ دنیا تو تیرے لئے قطرہ شیئم ہے لیکن تو قطرہ شیئم پر قانع نظر آتا ہے)۔ ہم ایک نی و نیا کی کھوٹ میں

ہیں۔ کھتے رہے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔ نوٹ تھے میں خدانے ساستعدا دور بیت کی ہے کہ اگر تو اپنی خود کی کی تربیت کرے اے باب تحیل تک پہنیاد ہے و تیرے اندر صفات ایز دی کانکس پیدا ہوسکتا ہے یعن تو اس کا نتات پر حکر ان ہوسکتا ہے۔ فقیر مومن جیست؟ تحفیر جهات. بنده از تاثیر ان مولے مغات دروے ج و مر کومیاری آیم ولیک می تشاسم که از کا خیزم دہم بہ غمزدہ طائر پیام تصل بہار ته کتیمن ازیم یاکن ریزم صبح كى زم ولطيف موا معانی ، زروے بر سندری سلے ۔ ش آئی موں ولیک کین کان سے میں آئی ہوں۔ ولیک کین کین میں نیس جائی۔ ارکا کبال ہے۔ خیرم بیں اٹھنی موں ۔ دسم میں دین موں ۔ بہ کو غزوہ غم کامارا ہوا، دکمی بمکین ۔ تشیمن او اس کے گھونسلے کے بیچ سیم جا عمی۔ بالممن عائدى۔ ديزم هي بكھيرتي ہوں۔ توجمه و تشويح : ين مندرك سناور بها ول كي وأن رسة أنى دول يكن ش تين جائى كدي كبال سائمتي مول (میں این اصل ے آگا وہیں موں) میں اداس پر ندے کو بہار کی رت کا پیغام وی جوں۔ اس کے آشیانے کے بینے چینمل کی جاندی جمعیر به مبزه غلطم وبر شاخ الله می پنجیم که رنگ و بوز مسامات اوبر انگیزم به برگ لاله و گل نرم نرمک آوپزم خيده تانشود شاخ اوز گروش من معانی : بربر عظم می اوئی بون کی تیم میں گئی ہوں۔ کہ تا کہ زمیامات و اس کے مسامات ہے۔ مسامات مسام ک جمع برانگیزم میں بھاروں بخیدہ خم کھایا ہوا، جھکا ہونہ تا بھیں نشو و نشہوجائے۔ بدیگ لالہ وکل لالہ اور گلاپ کی چھمڑی پر۔ زم زمک. آسته آسته-آویزم ش جموکتی بول-تسرجمه ونشريع من شرير يركماتها لجني بون اورگل الدكي شاخ پرليني بون تاكداس كرمها ات ش سادنگ اور خوشبون کالوں کہیں میرے ملکوروں ہے اس کی شاخ ہیں تم شدا ہے۔ میں لا ٹروکل کی پٹھٹر کیوں کوزمی سے چھوتی جول۔ چوشا کرے ازم عشق در خروش آمیہ نفس نفس بيه توامات او در آميزم! معانی : چوجب شامرے کول شاعر رقع عشق عشق کے مے درخروش آید فریاد کرتا ہے۔ بدواہائے او اس کے نعمول یں۔ درہ میں میں ٹی جاتی ہوں۔ **تسرجیمہ وِ نشریع** میں عُم عشق سے جب کوئی شاعر بالدو قریاد بلند کرتا ہے میں اس کے نغموں میں مانس ہن سے ساجاتی ہوں ( تا كەان بىس دىكىشى كارنگ بىيدا بوجائے )\_

پندباز بائچه خویش

دل ثیر دارند و مشت پراند جه ر و غیور و کلان میمر باش لو واني كه بازال زيك جو براتد كو شيوه و يخشد تذير باش

باز کی نصیحت اینے بیچے کو:

معلقاتی -- تودانی توجانی توجانی بازان بازگی تے۔ زیک جو برائر ایک بو برے بی ایک اصل ہے بیں رواد تداوہ رکھتے بیں۔ و بھر مشت پرائد مٹھی بھر پر بیں کوشیوہ ایک جلن۔ پختہ تدبیر تدبیر میں پکارباش تورہ میں جا جسور دلیر ، ب باک دلاور غیور غیرت دار کلال گیر بڑول کو بکڑتے وال میزاشکار کرنے دالا۔

تسر جسمه و تشریح سن توجا ما ب کرمار بازایک ی جو برے بین ایک بی جو برز اتی رکھتے میں مشت پر بین محرتیر کا دل دکھتے ہیں۔ نیک اطوار اور پختر تد بیر کرنے والا بن دول وراور غیرت داراور بڑے شکار پر جھیٹنے دالا بن۔

تر جسه و تشریع -...: تر اور چوراور بینا کے ساتھ کیل جو ماشد کا سے کہ النظم النظم کار کی خواہش رکھا ہو کیا تھڑ دل فقی قوم ہے (پر محدوں کا بیکی کم بابیا در کمین قوم ہے۔ جوانی منظار (چونچوں) کوش سے پاک کرتی ہے۔

شد آل باشہ تخجیر خولی کہ سیردز صید خود آئین و کیش با شکرہ افادہ برددے خاک شد از صحبت دانہ بینیاں ہلاک

هسلسانسی : شراوه بواده وه بوگیا باشه سفیدرنگ کاباز دباز دن کی شم سابک جھونا شکاری پرنده و تخیر خوایش اپندشکارکا شکار گیرد حاصل کرتا ہے۔ زصیدخود اپنے شکارے آئین قاعدہ ، قانون کیش، فربب، مسلک بسازیب ، کتنے ہی شکرہ آیک پرندوں کا شکار کرنے والا پرنده افقاده، گر پڑا، گر کے از صحبت دار چیناں ادانہ چننے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال وانہ چین کی بخشے والوں کی صحبت سے دانہ جینال دانہ جینال کی بخشروا کے بالد مینال کی بخشروا کے بالد مینال کی بالد کی ب

نوجهه و نشريع و وباشا باين شكاركا شكاري اين صيد كرنگ دُ هنگ اينالينا ب كنتن بي شرك ديش پرگر كندان ينتي والون (چريون) كي حجت سے بلاك دو كئے۔

نگ دار خود را د خورسند زی دلیر د درشت و عومندی زی تن زم د نازک به حجو گزار رگ سخت چون شاخ آجو بیار هسانسی، نگددار: تونظر کی اتو هاظت کر گرانی کرنا بنظر دکھنا به خورسند. خوش بیشاش بیٹاش بیزی توزنده ره درشت بیخت، پيار مشرق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

کھر دراہ تندیخ مند بشنر دریقو کی الجنٹ سید کیلئے جہو جمونی بٹیر گذار او چھوڑ دے۔ شاخ مہو، ہرن کے سینگ ریپار اول او پیدا کر۔ تسر جسمه و تشریع میں خود پرنگاہ رکھادرخوش خوش زندہ رہ بر دلیری اور درشتی اور شنر دری سے زندگی بسر کر بیزم و نارک بدن مموسے (بیزم) کیلئے چھوڑ دے ہے ان کے سینگ کی افرح مغیوط اعصاب بیدا کر۔

مو کے (بیر ) کیلئے چھوڑ دے۔ ہرن کے مینگ کی الحرح مغبوط اعصاب پیدا کر۔

تصیب جہاں آنچ از خری است زشکیتی و محنت و پردی است

چہ خوش گفت فرز ند خود را عقاب کہ کہ کیا تظرہ خوں بہتر از لعل ناب

چہ خوش گفت فرز ند خود را عقاب کہ کیا تظرہ خوں بہتر از لعل ناب

معسانی سفیب جہاں دنیا کا مقدر مقوم ۔ آنچ ہو کچو کہ ۔ زراز میں ہے۔ خرمی خوشی مثاومانی ۔ زراز کی وجے ۔ شکینی مضبوطی ۔ محنت مشقت ، ختی ، آزیاکش ۔ پردئی دم خم شنروری ، تو انائی ، نہ جھکنا۔ چہ کیا ۔ خوش اچھا ، خوب ۔ گفت اس نے کہا ۔

فرز ند خودرا اینے ہے ہے ۔ لعل ناب اچھونا خالص یا قوت کھل یا توت ۔

فرز نرخوردا اینے بیٹے ہے۔ لئل ناپ المجھوتا خالص یاقوت کیل یاقوت۔ **نسر جمعه و نشریج** شادمانی کی قبیل ہے جو پچھ کدونیا کا مقدہے گئی اور محنت اور پر دی کی دجہہے ہے ہوتا ہے اپنے بیٹے ہے کیا خوب کہا کہ ایک یونم لیوا مجھوتے خالص یاقوت (لئل) ہے بہتر ہے۔

جھ الجمن مثل آہو وہیش بخلوت گرنجوں نیاگان خولیش چنیں یاد دارم زبازان پیر کشیمن بشاخ درختے مگیر معانسی بجو تومت ڈمونڈ شن آموومیش ہران اور بھیڑی طرح یہ خلوت قلوت کی طرف گرا اور فیت دکھ ہے جوال نیاگان خولیش اینے ہزرگول کی طرح ۔ چنیں ایساء اس لئے ۔ یاددادم بھی یادر کھتا ہول ۔ زبازال پیر پرانے بازوں سے بشاخ درنے کمی پیڑ کی شاخ پر ۔ مگیر تومت بنا۔

تسوجمه و تشويع به برن ادر بحير كي طرح برم (آرام كي زندگ) تلاش ندكر اين بر ركون (املاف) كما اندتبائى كى طرف ميلان ركان اين بيراندكر ... طرف ميلان ركاري لئے ش اين برزگون كي يافيحت يادر كانا مون كه كي در شت كي شاخ پر بيراندكر ..

پرشدوں کی دنیا کا دردلیش ہوں میں کہ شامیں بناتا خبیں آشیانہ (دقبال)

کناے تکنیریم درباغ و کشت که داریم درکوہ و محرا بہشت زروے زیم دانہ چیدن خطاست که بینائے گردوں خدا داد ماست معانی میں دانہ چیدن خطاست کہ بینائے گردوں خدا داد ماست معانی میں نہائے کی آشیانہ تکیریم ہم نہیں بنائے کشت کیتی کھیت کے کونکہ داریم ہم رکھتے ہیں۔ در میں کوہ بہاڑ محرا بیابان۔ زروے دیمن زیمن کی ملے ہے دنیمن پرے دانہ چیدن دانہ چیدن دانہ چگا۔ بہنا ہے گردوں: آسان کی وسعت مقداداد ا

تسوجهه و تشویح می جمانوں اور کھیوں کی آشیانہ ٹیل بتاتے کیونکہ جاری جت پیاڑوں اور بیابانوں کی ہے۔ ( بح تو شاہیں ہے بسراکر پیماڑوں کی چٹانوں میں )۔ اقبال نہیں پر سے دانہ چگٹا غلامے ۔ کیونکہ فدائے جمیں آسان کی دسعت عطا کرد کھی ہے۔ (ہم اپنارزق فضا کی بلندیوں میں تلاش کرتے ہیں )۔ تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا ۔ تر سے سامنے آساں اور بھی ہیں۔ (، قبال) کچھے کہ با بر زمیں سودہ است رمرغ سر سفلہ تر بودہ است

یے شاہباز ل بساط است سنگ ہے کہ برسنگ رفتن کند تیز چنگ عسانس .... الحجے اوراصل بجیب: اصل مود واست اس فرگزاہے۔ زمرغ سرا، بالتومرغ سے مفلرز، زیادہ کم ذات۔ بووہ است. وہ ہوگیا ہے۔ بیٹے شاہبازال: شاہبازوں کیلئے۔ بساط فرش ، بھونا۔ کہ کیونکہ۔ رفتن چلنا۔ کند کرنا ہے۔ تیز چنگ تیز

تسرجمه وتشريع ... وواميل م يوائي رياوس وهام (دين برريخ ش آرام يا تام) وه يالتومراً من كانياده في

( كمينه ) ہو گيا ہے۔ پقر شاہبازوں كيلئے غالبي ہے كہ پقر پر چلنا پنجوں كوتيز كرتا ہے۔ تواز زرد پشمان صحراتی بگوہر چو سيمرغ والا س جوانے اصلے کہ در روز جنگ ہرد مردمک را زجیم پٹک

علان ۔ توارزرد چنمان محرائی توبیابان کے زرد چشموں میں ہے ہے۔ بگو ہر سب میں۔ بیمرغ بیمرغ برندوں کا بادشاہ، الك خيال برعده ، عنقا والائل الويدرگ ، بلند م بروا عراصينه الهااصل جوان اصل جس كاحسي نسب سيح مورعالي نسب ورروز جنك. جنك كدن عن يرد وه ل جاتاب مردك. أكل بتل جثم بلك : يهية ك أكل

تسرچست و تشویح به توصح اکے زردچشمون (صحراکے شکاری پرندول) میں سے ہے تو سیرغ کی طرح عالی نسب ہے ایسا اميل جوان جو جنگ كدن يعية كي آنكه سے يتلي ثفال ليما ہے۔

ب پرواز تو سطوست نوریال به رکباے تو خون کافوریال عد چ خ گردنده كوز پشت بخور آني گيرى دنرم و درشت

**هدانی** 👑 : به پروازتو میری از ان پس مطوت نوریال. فرشتول کی شان حول کا فوریال کا فوریول کالبو یکا فوریال کا فوری کی جمع ، بازی شم کا ایک سفیدرنگ کمیاب شکاری پرنده دند چرخ گردنده کوزیشت محمومنے والے کبڑے آسمان کے بیچے۔ آنچہ جو پچھ کہ۔ وهسب کھے جو کیری تو حاصل کرے بوشکار کرے۔

**تسویجسهه و بنشویچ . . . تیر**ی از ان می قرشتول کی کی ثان دشوکت ہے۔ تیری دگوں میں کا فوریوں کالہوہے۔ اس مگمو مح ہوئے كبرے آسان كے تلے (فيچ ) ترم مو يادرشت ابنا تى شكار كيا موا كھا۔

زدست کے طعمہ خود مگیر کو باش و پتد کریاں پذر

عسانی : زرست کے کی کے ہاتھ ہے۔ طعم خود ، اپنانوانہ طعمہ: مگیر ، تو نہ لے تو نہ پڑر کو نیک ، اچھا۔ ہاش، تو بن باتو ره ــ پيرنگويال ۱ نيمون کي تهيمت .. پذرير قبول کر ــ

تسرجهه و تشریح .... ابنانواله کی کے ہاتھ سے نہ لے تیک بن اورا چھوں کی تصیحت میں ( قبول کر )۔ نوٹ باز اور شاہین سہ دونوں اقبال کے محبوب پرندے ہیں ان پرندوں میں اقبال کے مردمومن کی بعض صفات پائی جاتی ہیں۔ چنانچے ایک خطامیں جو انہوں نے پر ونیسر ظفر احمر صدیقی کولکھا تھا۔ باس الفاظ اس بات کی وضاحت قر مائی تھی کہ 'شابین کی تشیبہ محص شاعر اندیشیبہ نیس ہے۔ اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام ضموصیات بائی جاتی ہیں۔ (1) خود وار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار تبیس کھا تا۔ (2) بِ مُعلَق بِ كُما تَشيارَ بَيْسِ بِهَا ؟ . (3) بلند برواز ب . (4) خلوت بِهند بودى تيز نكاه ب-

پیاہِ مشرف ــــ

كرم كتابي شنیدم هیے در کتب خانہ من بیر ادراق سینا کشیس گرفتم بہ پروانہ می گفت کرم ک<sup>ی</sup> بی بے دبیم از کسنے قاریا بی كتاب كاكيرا\_(كتابي كيرا) ديمك: **معانی .... شنیرم میں نے سالے ایک دات شب رات درکت خاندی میرے کتب فانے میں ۔ ب سے سیکفت وہ** كهدر بإخاء كهما تفاركرم كناني كتاب كالميزاء ويمك بداوراق بينا يوعلى بينا كارراق بين بسينا ابوعلى ابن عبدالله ابن ميناء نامور مسلمان قلیفی کثیمن گرفتم میں نے گھریٹایا۔ بسے بہت۔ دیدم میں نے دیکھا۔ نسخہ فاریانی کی کتاب۔ نسخہ مکتاب ہمسورہ - فاریانی جمہیر فاریا بی مشہور فاری شاعر یا ابونصر محمدالفارا بی معروف مسلمان قلسفی اس کی شہرت کا دارو مدار زیاد متر اس شعر پر ہے۔ دیوان ظهمیر فاریا بی ۔ در كعبه بدزوا كرياني \_ تسويد مه و تشريح من شراك الدات الي كتب فائي كساد يمك من يروان سيها كديس من بول ميناك س ایوں میں محوضانہ بنایا۔ قاریانی کی بیتیری کتامیں دیکھیڈالیں (میں نے قلسفہ دا دب کی ساری کتامیں چیف کرلیں )۔ تهمیده ام تحکت زندگی را حال تیره روزم زید آفانی کو گفت برواند نیم سوزے کہ ایس کلتے راور کابے نیابی معانی : تعبمید دام می نبین سمجها دانجان در تبین سمجها بول عکست دیم کی زندگی کی حکمت بهال دبی دویسای - تیرو روزم من بدنصیب مول - تیره. تاریک ماند حیرا - روز دن ، به آقانی سورج کانه مینا کو انجها،خوب میست اس نے کہا- پروانہ جم سوزے ایک ادھ جا پینگا۔ اس کھررا: اس مبد کو۔ در کتا ہے۔ کس کتاب میں۔ تیا بی او نیس بائے گا۔ ترجمه وتشريح من زندگي كا عمت ساب تك انجان بول مورج كند بوخ سير سادن ال طرح تاريك إي-مراد ہے اس زندگ کی اس حقیقت کوئیں پاسکا جوتو نے بال ہے۔ ایک ادھ جلے چنگے نے خوب کہا کہتو ہی جور کو کسی کاب عن نہیں پائے گا۔ میش می کند زنده تر زندگی را تپش ی ده بال و بر زندگی را **معانی** …: تیش حرارت مزنب، بقراری میکند. دو کرتی ہے۔ زندور اور زندہ مذیا وہ زندہ۔ زندہ جیتا، جاندار۔ بر اور بھی، زياده ميديد دهوي ب-بالدير بكهيارير الزان-ترجمه و تشریح ... - تیش زندگی کوزنده ترکتی بے تیش زندگی کوبال وردی ہے۔ نوٹ اس رازے واقف ہونا جا بتا بنوعش اختیار کر کیونکرز ترکی پرواز کانام ہے اور بیطا فت صرف عشق سے بدا او عنی ہے۔

کیرو**تاز** خج، جوئے کوہ راز رہ کبر و ناز گفت ہا را زموبہ تو شود <sup>سائ</sup>ے روزگار ا گنتاخ می سرانی و بیماک میروی هر سال شوخ دبیره و آداره ترزیار

**معانی ... \* جوے کوہ: بہاڑی ندی، بہاڑی نالہ۔ زرہ کبروناز خروراور تھمنڈ کی راہے۔ مارا: ہمارے لئے بھیل۔ زمور پر تیری** چنے پکار سے مشود ہوتا ہے۔ می کڑوا۔ روز گار از ماند، رات وان سرکتا نے جمعنی کتا خانہ بے شری اور ہے اد بی سے می سرانی تو گاتی ہے۔ باک. بے جھجک میروی تو چلتی ہے۔ شوخ دیدہ بے حیاء دھیٹ ۔ یار بچھلاسال گزشتہ بری۔

تسوجهه و تشویج برف فروداور تكبر كساته بهارى عى سهكاتيرى في بكار خيرارى دادى اجران كردكى با

بيشري سے الاين رہتی ہے اور بےخوف ہو کر چلی جارہی ہے۔ ہرسال پہلے ہے بروھ کر بیے حیا اور آ وارہ ( بنتی جارہی ہے )۔

شایان دو دمان کهشانیال شه خود دانگوئ دخترک ابر کوبسار گردنده خدنده غلطنده بخاک ا راه دکر تجیرو برد سوئے مرغزار

مسعمانی .... شایان دود مان کههنانیان نه تو کوجهنانیول کے خاعدان کے لائن نیس ہے۔ گوے تو مت که دخر ک ایر کوجسار پہاڑوں کے بادل کی بٹی۔ وخرک جھوٹی بٹی، گردئرہ جکراتے ہوئے۔ فتد ؤ کرتے بڑتے۔ غلطندہ لوٹے ہوئے بخاک مٹی یں رواہ دکر: دوسرا راستہ بھیر اتو نکڑ برو تو جار سوے مرفز ار سیزہ زار کی طرف ۔

ترجمه و تشريح .... : تو كوستانون ك قبل كالمنبس بية خودكوايركوساركي يني مت كهد عرى كاوجوداس يافى ك وجہ سے جو بادلوں سے مارش کی صورت میں برستا ہے اس لئے اسے بادل کی بٹی کہا ہے۔ تو خاک پر کرتی مجھو تی اورلوث بوث موتی ہے۔

دوسرارات اعتیارادر کسی مبزه زار کی جاب چل۔ "گفت آبیوچیس سخن دل حمکن گوئے برخو پشتن منازو نهال منی مکار من می روم که در خورای دو ومال شم که ورختال نگاه وار معلق برخویشن خود پر این اوپر مناز جمه ند کر تکبرند کر رنبال نی خردر کا بودا (درخت) مکار تو مت موسمن

میروم : جا رہی ہوں ، جاتی ہوں۔ کہ: کیونکہ۔ درخور ایں دور مال۔ اس خاندان کے لاکنے۔ یم نہیں ہول۔خولیش را،خودکو۔زمہر در عثال. جيكة موت سوري سے رفكاه دار تو كلبدارى كر عفاظت كردد كيد بعال كر-

توجمه وتشويج عرى بول الى دل قور فرالى باست كه فرد يهمندند كراور فروركا بودامت كاش كر (تكبرندكر) من أوجا ر بى موں كيونك ش اس كھرائے كلائن فيل تواسية أب كوچيكتے موسے سوري سے بجانا .. ( ندى في كاس هيقت سے آگاه كيا ہے كم آ فآب کی شعاعوں سے بھلنے سے پہلے میں بھی وہی تھی جواس و نت تو ہاور پھودنوں سے بعدتو بھی وہی ہوجائے گا جوآئ میں ہوں )۔

پیش از نمود بلبل و پردانه ی تبید گردول شر از خویش زناب من آفرید آل شعله ام كه صح ازل دركنار عشق افزول ترم زمرد بهر ذره تن رخم

لا لے کا چھول:

معانے .... کی ازل: ازل کی میں ازل وہ آن جس سے پہلے زمانہ نہ ہو، بجازا آفرینش سدر کنارعشق عشق کے آغوش میں۔

ایش. یهیے بیل ساز: ہے۔ تمود مبل و برواند. بلیل اور بروائے کا طاہر ہونا۔ می تبید وہٹڑپ رہا تھا، روش تھا۔ افروں ترم: یں (اس ے) بڑھ کر ہون میر ، مورج ببر ورہ برور سیل تن رغم چھیا ہوں ۔ گردول آسان شرار خولش: اپنی چگاری - تاب من : میری چک ، روشی ، کری \_ آفید اس نے پیدا کی۔ ترجمه و مسريح مد عن و مصلهون جوازل كاصع عشق كة غوش عن ببل اور بروائ كظهور سے بيلي روب ما تعابي سورج سے بڑھا ہوا ہول اور ہرؤر ہے شن سایا ہوا ہول ۔ آسان نے اپنی چنگاری میری آگ ہے بیدا کی ہے در سینه چمن چو نغبی کردم آشیال کی شرخ نازک از نه خاکم چونم کشید سوزم ربود و گفت کیے در برم بایست کین دل ستم زده من نیارمید معانی کرم آشیاں جی نے گر بنایا۔ از ندھا کم جھے ٹی کے بیجے ہے۔ کشید اس نے کمپیچا۔ ربود وہ لے ازی کے اک وراءايك باروة وله وربرم ميرسها غوش من بايت توتمهر بيارميد السيكل مديزي ووأين منبرا تسوجهه وتشويع من ينهن كريين في سائل كاتشاد بنايانك ازك شاخ في محمل كري ين سائل كالمرح اینے اندرجذب کرلیا۔اس نے میراسوزلوٹ لیااور ہولی اک ذرامیرے پہلویس رہو کیکن میرے سنم زدہ دل کوکل ندیر کی (قرارز کیا)۔ در تنگناے شاخ ہے چے و تاب خورد تا جوہرم یہ جلوہ کہ رنگ و بورسید خبنم براه من گهر آبدار ریخت خترید منح و باد صبا گرد من وزید معلقى ، ورتك يراخ شاخ كي كي يس ب بيت في وتاب خورد، وه ال كهايا، وه يرقر ارجوات يهال تك كرب جلوه کردنگ و بورنگ و بولی جلوه گارشی ، جمن میں رسید و دیجتی گیا براه می میر برداستاهی گرآبدار جمکدار موتی \_ریخت اس ئے گرانیا، جمعیرا نہ نندید دوہلی۔وزبیر وہ جواچلی۔ تسر جسمسه و تشریح ...: شاخ کی تکنائے میں اس نے بہت نے دتاب کمایا یہ ان تک کرمیر اجو ہررنگ دیو کی جلوہ گاہ تک آپہجا۔ عبم نے میرے رائے می آبدار موتی مجھیر دیئے۔ تب ہلی اور باد مبامیرے کرد چلنے تھی۔ ا بلبل زگل شنید که سوزم ربوده اند اند و گفت جامه بستی گران تربید! و ایک شنید که سوزم ربوده اند ایک تربید! وا کرده سیند منت خورشید می کشم سیا بود که بازبرانگیزد آخم **معانی .... شنید:ال نے منابر بودہ اند:انہوں نے چین لیا۔نائید. وہ روئی گراں سمنگا بٹرید اس نے ٹریدا۔وا کر دہ کھولے** ہوئے۔منت خورشید: خورشید کا احسان میکشم 'اٹھار ہا ہوں ،کھینچٹا ہوں۔ آیابود ' کاش ، کاشکے۔ باز ' پجرے ، دوبارہ \_ برانگیز د وہ بجڑ کا دے۔ آھم میری آگ۔ ترجمه و تشريع 🕟 مبل ئے پحول سے سنا كرير اسوز جھ سے چھن ليا كيا ہے۔ (تو) وہ بہت روكى اوراس نے جھ سے كہا ك تونے ہتی کالباس بہت مینگاخریدا ہے۔ سیندھاک کئے ہوئے ٹس سورج کا حسان اٹھار ہاہوں۔ ہوسکتا ہے کہ بیمبر ک آگ کو پھر ہے بھڑ کا دے فوٹ اس ملم کا بنیادی تصوریہ ہے کہ موزعشق باحث تخلیق کا نتات ہے۔ اگر موزعشق کا رفر مان برتا توریکا نتات ہی بیدانہ موتی۔

حکمت وشعر بو علی اعدر غبار ناقه هم دست روی پرده محمل گرفت

آل به گر دائے چوش منزل گرفت

این فرو تردفت وتا گوہر رسید

معانی سند بیلی بولی بین مشهور مسلمان الله فی داندر غبار تاقد اذخی کی غبار میں دوست رومی رومی کا ہاتھ دومی مولا تا جلال الدین رومی مجمل محمل کا پر دو مجمل اونٹ کا ہودہ مجبوب کا کجاوہ گرفت اس نے پکڑا فروز رفت اور نیجے کیا ہے آگو ہر موتی تک۔ تا تک گوہر: موتی رمید وہ پہنچا مجردابے گرداب میں ایک مفور کے نائے۔ چو جوں، جیسے خس سوتھی ہوئی گھائ، خاشاک۔ منزل کرنت وه دک حمیار

سر جمعه و منسريج ... بولل ناتے كا ازائي موئ فبار مى كم (موكره كيا ہے) روئ ك باتھ مى كمل كارده أسميا دراور كرائي من كيا إوروه موتى حك جائيني (بولل نے) شكے كى مائند كرداب بى كومنزل بناليا۔ (هنيقت كى رسائى كيلے عشق اورعقل دونول مرون کے است نے کوشش کی عشق یا گیا عش محروم رہ گئے۔ حق اگر سوزے عدارد تھکت است

شعر میگرود چوسوز از دل گرفت معانی سن حق هیتن میلتے چلتے تغیر گیا ، قائم ہوگیا۔ ندارد. وہ نیس دکھتا۔ حکمت اللفہ میگردد ہوجا تاہے۔ چو جب راز دل گرفت:اس نے ول سے عاصل کیا۔

ترجمه و تشريح معتقت كرموز عالى بية فلغه براكره ول مورا عامل كراية شعر بن جاتاب حق ب موز: فلفه حق باموز:شعر

كرمك شب تاب

یک ذرہ بے مایہ متاع نفس اعدوخت موق این قدرش سوخت کہ بروانگی آموخت

بہنائے شب افروفت

مستسانس ، ذروب ماير تاجيز درو-مناع نفس كس كي دولت ما عروضت الى نة قرا ايم كرلي -اين لدرش اسي الدرر موخت اس نے جلایا۔ بروائلی برواندین آموخت اس نے میکھی۔ بہنا ہے شب زمات کا پھیلاؤ۔ افروخت اس نے روش کیا۔ نو جسمه و تشویج مات کوئیکے والا کیڑ ایعن جگنو۔ آیک تاجز ذرے نے متاع لنس اکشی کی لین زندہ ہو گیا۔ شوق نے اسے اس تندرجادیا کہ وہ پردائلی سیکھ کیا (لیمنی پر دانوں کی طرح روشنی کا طالب ہو گیا )اس نے رات کی وسعت کوروش کیا۔ والأعره شعاعے كه كره خورد و شردشد از موز حيات است كه كارش جمه زرشد

مستعلق والمائده يحير بإدواء تفك كريتي روجان والاشعاع الك كران مورج كى كران \_ كرخورد اس مل كروراكى فورد اس نے کھائی کارش ہمدر رشد تہاہت عدی اورسلیقے سے اس کا کام بن گیا۔وادا نظر انظر والا اصاحب نظر۔ قوجهه و قشويع 🕟 يتي ده جائے والي أيك كرن نے اپنے آپ كوكره لكائي اور شرد (چنگارى) بن كى رير موز حيات كافيضان

ہے کہ اس کا زرین کام بن گیاہ وصاحب نظر ہوگئ۔ پروانہ بے تاب کہ ہر سو تگ و یو کرو برشع چنال سوخت کہ خود راہمہ او کرو ا ترک من و تو کرد معانى - تكويردانى نياكردورى نسوجمه ونشريج بياكب بتاب ردائد جرس في برطرف دور دحوب ك عمع برايدا قربان بواكرايين تين فيت مم عالیا۔ اپنے آپ کو تم پراس طرح جاما یا کہ خود تم بن گیا۔ میں اور تو ( کی تغریق) ترک کردی (من وتو کافرق منادیا)۔ یا آخر کے ماہ مینے بکینے اوریک تر آمد جماشائے دمینے معانی اخرے ایک موناساسارہ ماہ مینے بوراجا عدم اسین بوراجا عدجرخ برے کوئی اونجا آسان۔ ، یا پیکوئی چھوٹا ساستار ہے جس کی گھاستہ ہیں روش جا عمدلگا ہواہے جوز بین کا نظارہ کرنے خوب بینچے اتر ترجمه وتشريح آيااد في آسان هـــــ یا ماہ نکک ضو کہ بیک جلوہ تمام است ماہے کہ برومنت خورشید حرام است آزاد مقام است! مستانی ...: او تک ضو تھوڑی تی جک والرجا عرد رادر کوروٹن ہونے والا جاعد بیک جلود ایک جلوے میں رتمام جمتم ماہے: ابياجا ندره ه چاند - برو اس پر - منت خورشید صورج کا احسان -نسوجهه و نشويج . يالي جركورهم رهم تيك دالا جا نرجوايك ال جلوك الكال كواني كيا) رايا جا الديك ال پر سورج کا احمال حرام ہے (احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں ) جومقدم ہے آزاد ہے (جدھرجا بتاہے اڑتا بھرتاہے )۔ اے کرک شب تاب مراباے تو تور است یرواز تو یک سلسلہ غیب و حضور است **هستانسی سه مسلمه غیب و حضور خیب اور حضور کا سلسله به تمین ظیور نظیور کا آئمین ۴ کین ۱۰ صول ، بنیادی ژهانچه برگلیور: اظهاره** میر ندوجسه و تشريع . . . ايرات كوروش كرف والعجكواتومرايا نورب تيرك يردازغيب اورهوركا يبسلب (اڑتے وات مجھی تیری روشی عائب ہوجاتی ہے اور بھی طاہر ہوجاتی ہے) فیلور کا آئین ہے (مین تیری زعر کی کا بیل طریقہ ہے)۔ ور تیره شبال مشعل مرغان شب ای سی سی سورچدسوز است که درتاب و جب ای مسعانی ... : در تیره شان ایم جری دانول بن بیره اند جری شال به شخل مرعان شب دات کے بیدول کی شعل ای تو ہے۔ تاب وتن سوزو گذار ، جمک اور حزارت کرم طلب اللب بی مصروف ۔ نسوجهه و نشويج ... اندهرى دانون ش اوش كريدون ك مصعل بده وداوذكياب حس نے تھے چكااور كرمادكا ب (الون واب من ربتا ہے)۔ جس سے تو طلب عن سر گرم ہے۔

مائیم کہ ماند تو از خاک ومیدیم ویدیم تبیدیم، ندیدیم تبیدیم جاے زمیدیم! مستعمانی مسام الیم: ام بین مانداق تیری فرن ماز: سے دمیدیم ایم پوٹے دیدیم ایم نے دیکھا تیدیم ایم اقے۔ جائے ایک جکہ، کا جکہ زسید ہم ہم نہ پیچے۔ نسو جسمید و تشویع ...: ہم ہیں کہ تیری بی طرح مٹی ہے ہوئے (پیدا ہوے) ہم نے کسی کا جلوہ و کھے لیا تو تربید در یکسا تو جائے ایک جکہ کی جکہ زسید ہم جم نہ بینجے۔ بھی ڈیسے ہم کمٹل نہیجے۔ محریم نخن پخت و پروروه و ته دار از منزل هم گشته مگو، پاے بره دار ای جلوه تکه دار

معند النب ..... مويم عن كبتا مول يخن يخته و يرورده وحددار كيء آرماني مون اورا تيكي طرح مويلي مجي موني اور كبري باعت از مر لهم كشيز كود كونى بوكى منزل كى بات مت كر يا يديره دار الوچا اره \_ تكددار فظر من ركه رها الله على المدار

تسر جسمه و تشهر بع . . . ( جُنُونِ كِهُ) أيك پخته ، آزموده اور گهری بات كهتا مون كھو تَى مونِي منزِل كارونا مت روراسخ ش باؤن گاڑے رکھ (اپناسغر جاری رکھ) اس نور کی حفاظت کر (گربیر دوشنی ضائع ہوگئ تو تیری زندگی ختم ہوجائے گی)۔

جوابش داد آل مرغ حق اعديش توى بني وك دائم كه آب است **صحبانی . . . : عقاب دور بین : دور کی چیزین د مکیرینے دالاعقاب رجوئینه سمرغ آبی ، دحوین بسمندری پرنده - نگانهم میری نظر-**آ نچے: جو پچھے می بیند او بکھ رہی ہے ، ویکستی ہے۔ دیدان و بکھنا۔ جوابش داد: اسے جواب دیا۔ دینا۔ مرغ حق اندیش حق سوینے والا يرتده برهقيقت يردهيان ركين والى جزياتوى مني اتود كيدر بالب-من دائم من جاما مون-ترجمه و تشريح ....: دورتك و يكف والاعقاب مرع آني بولاميرى نظر جو يكود يكفتى موه مراب ماس التي الديش يرندے نے اسے جواب ديا تو صرف و يكما ہے اور يس جا شا اول كديديا في ہے۔

صداے ای آمہ از نہ بح

كه يزير بي بست وجم در چكاد تاب است! معانی مداے ای مجھل کی آواز۔ آنہ آئی چیزے ایک چیز مکوئی شے۔ ہست ہے ہم بھی۔ ترجمه و تشريح .... وريا كي تربي كي اوازا أنى كرايك يز باوروه بحى الهواب على ب(مراديب كرك شفى حقیقت آ دمی کواس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتی جب تک وہ خود وہ شے ندین جائے ۔ حق کی معرونت کیلیے حق جنا ضروری ہے بیخی جس نے خودكو بيجان لياس في هداكو بيجيان ليا)\_

حدی (تغهرماربان تجاز)

ناقه سیاد من آبوے تاناد من درہم و دیناد من اندک و بسیاد من

تیز ترک گام زن مزل ما دور غیست

مسعسانس 🕟 تا قد سیار کن: میری تیز رفتار اونگی - آبو استاتار کن حیراتا تاری برن در ایم و دینار کن حیر اور آم و دینار در آم : ورم، جاندي كاليك مكدر دينار سونے كاليك مكد اشرنى اندك وبسيار من ميراتمور ااور بهت يعنى ميراسب و يحد دولت بيدار ك ميري جاگي هو كي تست ،ميري نفع بخش دولت\_جيزترك: مجهداور تيز رگام زن: تو چل قدم برد ها-مزل ما: هماري منزل \_ دورنيست·

نسوجسه ونشريح ... : عدى وأخرب جوي زى ساربان اين تاقد (ادين ) كوسناتا بتاكدوه تيزى كرسانت ط کر سکے چونکہ ناقہ جفائش بخت کوئی پیچمل مزاج اور خدمت گزار ہوتی ہے۔اقبال اٹمی خوبیوں کواپی قوم کے افراد میں دیکھنا جاہتے تقے۔اس کے نانہ کے پردہ سی امہوں نے قوم سے پیر خطاب کیا ہے کہ عم تیز ترک کام رن مزل یا دور عیست۔ میری اونٹی میری تا تاری ہرنی ( تا تارکی ہرنی کی طرح حسین اور تیزرنار )میرا میا ندی سونا میری کل پوٹی ( دولت )میری ما کتی ہوئی تسست ( دولت ) یعنی مير معاش اورروزى كاور الجدر وااور تيز قدم الفاء جارى مزل دوريس ب-

وککش و زیبائ شاہد روکش عور اتنی غیرت رعناتی ليلاتي دختر صحرا ستی

میز ترک گام زن منزل مادور نیست معملانسی . دکش وزیرای تودکش اورخوبصورت ہے۔ شاہر عنائی الوحسین مجوب ہے۔ دوکش عواری تو حورکی حریف ہے۔ روکش: حریف، مدمقائل، بمسر به حورا: حور، سیاه چیتم اور سفیدرنگ عورت، وه مورت جس کی پیل نمایت سیاه مواور رنگ نهایت سفید مو-غیرت کیلائی ، تو کنگی کوشر ماتی ہے۔ غیرت رفتک شرم۔ دختر معرائتی تو صحرا کی بیٹی ہے۔

ت وجسمه و تشريح : تودل كش اورريا ب (حسين م) توحسين مجوب ب رتوحوري بسسر ب (حورون كيليم باعث رشک ہے ) تو کیلی کوشر ماتی ہے ، تو صحرا کی بٹی ہے ، ذرااور تیز قدم اٹھا ہماری منزل دور تیس ہے۔

ور تیش آقاب خوط زنی در مراب ہم بہ شب ماہتاب عمر روی چوں شہاب

منجثم لو ناديده خواب

تیز نزک گام زن منزل مادور غیست معمدانسی معرب کی پش کری خوط زنی توخوط انگاتی ہے۔ ہم بیشب ماجتاب جائد نی رات میں بھی ۔ تک

تیز -روی تو چلی ہے۔ چوں جیسے، ماند شہاب: ٹو ٹائمتارہ، کسی ستارے سے ٹوٹ کرتیزی سے کرنے والا کلاا۔ تاریرہ (اس نے) خین و یکھا۔خواب: نبیند، سینا۔ تسر جسمه و تشريح : تين موني دموب من قرمراب من فوط لگاتي به ( يعن محرا كوسط كرتي به ) ايسه بي جاء ني رات میں قو شبب کی طرح سن سے گزرجاتی ہے تیری آ تھے بے جیزئیں دیکھی ذرااور تیزیل، ہماری مزل دورہیں ہے۔ لکہ ابر روال سکتی ہے بادیاں مثل خصر راہ دال بر تو سبک برگران لخت دل سادیاں تیز ترک گام زن منزل مادور نیست مستعمانی من : لکما بردوال مطلع ہوئے بادل کا تکوار لک بھڑااور لکہ اونٹ کی ایک مخصوص حیال، اونٹو ل کی ایک جسم ، لکہ معتی دھیا، داغ - اير بادل - تشتى ب بادبال: بغير بادبان كي تشتى: راه دال: راسته جائے والى، راسے سے واقف سبك باكا، آسان - كراس بماری ، یوجمل مشکل لخت ول سار بان · مار بان نے دل کا نکزا لخت ، کلزا \_ · ترجمه و تشريح ... تواريخ بوع بادل كاكرام إلى المراكز الم المراكز الم المركز استرجائ والى بربر المراكز یر بلکاساربان کے دل کا تکڑا ذرا اور تیز مل مہاری منزل دور کیں ہے۔ سود تو اعدر زمام ساز تو اعدر خرام ب نورش و تکنه کام یابه سر صبح و شام خشه شوک از مقام تیز ترک گام زن منزل مادور نیست **هستدانی** سوز قر تیراسوز سوز نیش برزپ زمام، کیل ههار میاگ سازتو: تیراس زیرساز سمامان مفروخرام مازواندازوالی ع ال-بخورش كلائے بغير مكلانے كے بغير انشنكام بياى ، بهت بياى . بإب مغر سفر من معروف خشد شوى تو تھك جاتى ہے۔ از ترجمه و تشريح ترى رئي كيل من (ب) ترى من شام من ( تحدث من و ماز دونون كيفيتس ( عاليس ) بائى جاتى ہیں)۔ بنا کھائے پینے دن رات سفراور سفر تو سستانے ہے تھک جاتی ہے ( سخیے سفر ہے راحت اتی ہے اگر تو کسی جگہ تیم ہو جائے توبیہ قیام تیرے لئے نظیف کاموجب ہوجا تاہے)۔ ذرااور تیز کیل ، ہاری منزل دور ٹیل۔ شام تو اعراض . مح و اعد قرن ریگ ورشت وطن ، باے ترا یاسمن اے چو غزل نقن تیز ترک گام زن مزل مادور نیست هست انسى . . . . شام تو- تيري شام -اندريمن يمن ش \_ يحق تو . تيري شيخ -قرن يمن مين ايك گاؤن ،صفر ت اوليس قرن (متحم ر مالت کا ایک پرواند) کا دخن۔ ریگ درشت دخن وطن کی کھر دری ریت۔ باے تو. تیرے یاؤں کیلئے۔ یائن جیبی ۔ فزال فتن

فقن کا ہران نے ال ہران افقن ترکشان کا ایک علاقہ جہال کے ہران اور مشک مشہور ہیں۔ تسوج ہے و تشویع ... : تیری شام یمن میں ، تیری شیح قرن میں ، (محبوب کے ) دخن کی کفر دری ریت ، تیرے یاؤں کیلئے چینیاں ہے،اے ختن سے ہران ایک (تیری مال ختن کے ہران جیس ہے ) در اادر تیز بھل، ہماری مزل دور تیل ہے۔ مه ز سغر پاکشید در پی کل آدمید صبح دمشرق دمید جامه شب بر درید ياد بيايان وزيد تیز نزک گام زن مزل مادد نیست معانی مداد، جائد۔ زسفر باکشید اس نے سفر سے باؤں مین کیا ہفرزک کردیا۔ در پس کل سے محصب میں سلے کے چھے۔ آرمید: وہ ساکن جوگیا۔ دمید: خلوع ہوئی۔ جامد شب 'رائت کالباس۔ جامہ۔ لباس۔ بردرید: اس نے بھاڑا ، وہ بھٹ گیا۔ پھٹنا۔ بادیمایان دزید معراکی موایلی۔ بربین مروی را در ماروی و ایر از مروی اور کینی ایر (سنرختم موا) و و نیلوں کی اوث میں جیب گیا۔ شرق کے طاوع مولی ا رات کا لباس تکڑے کھڑے ہو گیا ہے ای ہواچلی ،ایک ذراادر تیز چل، ہماری منزل دورتیں ہے۔ نغم من دلکشاے زیر و بمش جانفز اے تافلہ بارا در اے تختہ رہا، نختہ زاے اے بہرم چرے ساے تیز نرگ گام زن منزل مادور نیست مسعسانسی .... تغرین میرا گیت بغرب دلکشاے ول کھولنے والا بخوشی پیدا کرتے والا۔ زیر دیمش اس کا اتار پڑھاؤ۔ زیر ینجاء رهيماسر بم بلنداوتياس جانفزاي جان برهائ والا ، تي خوش كرية والا ، قافله بارا قاطول كيدي درا. جرس بهن جس كي آوازير كاروال كوچ كرتاب مشتربا فينته كليني والا بقتنول كامركز رياجهني ربائنده تحييني والامة فتذبيدا كرنے والا زاجمعن زائنده، پیدا کرنے واللہ اے برحم چیر وساے: اے حم کی زمین سے مندر کڑنے والی۔ تسوجهه و تشريع ميرا كيت دل كملائه والابراس كا تاريخ حادّ جان عن جان دُ كنه والابرية قلول كي فني ب ہنگاموں کواپنی طرف تھینچنے والا ، پنجل پیدا کرنے وال اے حرم کی خاک پر مندرگڑنے والی ، (اے ناقد! تو خوش تسمت ہے کہ مکہ محرمہ کی طرف جاری ہے جس میں حرم کعبروا تع ہے)۔ایک ورزاور تیز چل، ہماری منزل دور جیس ہے۔ <u>قطره آ ب</u> اگر گفتدرا باز گویم روا ست

عجل شدچو بہناے دریا بدید

مرا معنی تازہ بدعا ست کیے قطرہ بارال زاہرے چکید

معانى ، مرابيرا، جھے معنى تازه أيك تازه معنى ، شيم الى مدعا مراد مقعد بمطلب كفته كها بوار باز . بجر ، دويازه \_كويم می کہوں۔روا جائز ، ٹھیک \_ کے ایک قطرہ بارس بارش کا قطرہ ۔ چکید وہ ٹیکار چکیدن جل شرمندہ \_شد وہ ہو کمیا ج جب،

ہوئی۔ بہتا سے دریا کی وسعت برید: اس نے دیکھا۔ اسر جمعه و تشریح . . جھالک نے معنی سے مطلب ہے (میراند عائے معنی بیدا کرتا ہے) اگر کے ہوئے کو د ہراؤں تو بھی جائز ب(بیاس لئے کہا ہے کہ شاعر نے بوستان معدی کی ایک کہانی کو جرایا ہے)۔ بارش کا ایک قطرہ بادل سے ٹیکا دریا کی وسعت کو

دیلے کروہ تر مالیا۔ کہ جائے کہ وریاست من کیستم گراو ہست حقا کہ من جستم " ولیکن نے دریا برآمد خروش زشرم نظب ما تکی رومپوش معانی من کیستم میں کیا ہوں۔ حقاحق ہے کہ فدا کی تم من جستم میں نہیں ہوں۔ برآمد با جرآیا، نگلا۔ خروش صدا، آواز۔

روهپوش تومندمت دُ هائپ.

نرجمه و تشريح ... ( كين لا) كرجال دريا بود بان يم كيابول؟ (مرى كياستى ع؟) ارد وعة فدا كامتم من بيس ہوں (سعدی) کیکن دریا ہے۔ شورا نما (آوازآئی) ہے سروسا، نی کی شرم سے مندمت چمپا (شرسارتہ ہو)۔

تماشاے شام و سحر دیدہ چمن دیدہ، دشت و در دیدہ بہ برگ گیا ہے، بدوش سحاب در خشیدی از پر تو آقاب مستعمانسی ۱۰۰۰ دیده اتونے دیکھ ہے اتونے دیکے رکھا ہے۔ دشت دور جنگل اور کھائی۔ بدبرگ کیا ہے کھاس کی چی پر۔ بدوش سحاب نبادل کے دوش پر ۔ در مشیدی تو چیکا۔ از پرتو ؟ فیاب سورج کی کرن ہے۔

قوجمه و تشويح .... ق ن ثام و مركاتا ثاديكا ب- باغ ديكا ا وركما أن د كيد كي يراكساس كي ين يربارل ك دوٹن پرتو مورج کی کران ہے جگرگایا (چیکا ) ہے۔

گب جمدم تشند کامان راغ گبے محرم سید چاکان باغ کے خشتہ در خاک و جانت گراز گبے خشتہ در خاک و بے سوز و ساز

المستقال من مستحب مجمى من الشندكا مان رائع محراك بياسول كاراغ محراء بيابان محرم بيندها كان باغ جمن كسيندها كول كا محرم محرم راز داریس ےکوئی پردوند مو حفت سویا موار تاک انگورد انگور کی نقل \_ بے موز درماز سودوسازے خال جمروم .

تسرچمه و تشريح مجمي توصحراش بياس كے مارول (پودول) كاساتى بنا بھى چن كے بيند جاكول (پر غرول) كاراز در بنا۔ بھی تو انگور کی تمل میں سویا ہوااور دم خم تو ژ دینے والا بنا (انگورے جوشراب بنتی ہو وعقل کوز ائل کرتی ہے ) بھی تومٹی میں سویا ہوا موتاہےاور موزوسازے خالی موتاہے۔

زموج سبک سیرس زاوه رُکن زاده درکن اتآده بیامناستک در خلوت سینه ام چ جوہر مرخش اعد آئینہ ام

پيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

معانی سے دموج سبک سرمن میری تیز رفآرار سے۔ ذاوہ مزاوہ ای تو بیدا ہوا ہے۔ افآدہ ای تو گر پڑا ہے۔ بیاساے او آرام کر درخلوت میدام میرے سینے کی خلوت میں جو ہر آئینے کی لیک درخش آر چنک اندرآئیندام میرے آئینے ش -تو جمعه و تشویع سے تو میری تیز رفآرمون سے پیدا ہو ، جھے جتم لیا اور بھی ش آن گراہ میری جما آل کی خلوت ش آزام کر ہیرے آئینے میں جو ہرکی طرح جک۔

گیر شود آغوش قلزم بزی فروزال تر از اه و انجم بزی

معانی ... محر موتی بھی تو ہوجا۔ درآغوش قلزم، دریا کے آغوش میں۔ بزی تو جی۔ فروز ان تر زیادہ دوش ۔ از ماہ دائم، جاتھ اور ستاروں ہے۔

ترجمه و تشریع موتی بن كردريا كية فوش بن ره جاعادد ستارون سيزياده چيكة بوئ دار ار-

### محاوره مانين خدا و انسان

خدا

تو ایران و تاتا روزنگ آفریدی تو شمشیر و تیر و تفتگ آفریدی

جهان رازیک آب و گل آفریدم من از خاک پولاد ناب آفریدم

## خدا اور انبان كے درمیان مكالمه

خدا

**معانی** یک آب وگل آفریوم میں نے آبکے خیرے طاق کیا دھی نے ایک بنی شمی دوریانی سے پیدا کیا۔ آفریدی او نے پہاا۔ پولا و ناب خالص فولا دیافنگ بندوق ہتو پ

ترجمه و تشریح : ین فردنا کوئیک ای شی اور پانی سے بنایا تھا (تمام انسانوں کو یکساں بیدا کیاسب کی اصل ایک ای ہے) تو نے ایران ، تا تاراور حیش (مختلف ممالک) بنا نئے۔ (رنگ وسن کا اقباز دیا) میں نے مٹی سے خالص کو ہا پید کیا تھا تو نے اس ہے کواراور تیراور بندوق گھڑئی (مختلف متم کے جھیار بنا لئے)

تیم سخریدی نہال چمن را تفس ساختی طائز نفیہ زن را

هدانی ، تیر. کلبازی نهال چن باغ کاپودارا، کے لئے تفس پنجره ساختی تو نے بتایا طائر نفیدن چیجا تاریمه و مگانے والا برعره و

تسو جسمت و تشویع . تر نے چن کے پودے کیلئے کلیاڑی بنالی تو نے چیجیائے پڑھے کیلئے پٹیرا بنایا۔ (مرادے میں سے آسائش اورامن ما تفاق اور بھائی چارہ کے ماماں پیدا کھاتھ نے صاد ، جنگ اور تشیم کے مامان بیدا کر لئے وٹیا بی ترک وہت ہے )

بينآرمشون

انسان

سفال آفریدی ایاغ تخریدم خیبان و گلزار د باغ آفریدم تو شب آفریدی جراغ آفریدم بیابان و کهسار و داغ آفریدی

انسان

**معانی** ۔۔۔ سفال مٹی ایاغ پیالہ راغ بہاڑکا دائن ،جنگل بہر درار خیبان کیاری دوئن ،باشی ۔ **تسرجسمه و تشبریج** ۰۰ تو نے رات بنائی میں نے (اس کوروٹن رکھے کیلے) چراغ پیدا کیا۔ تو نے مٹی پیدا کی میں نے (اس ے) پالہ بنالیا بتو نے صحرالور بہاڑا ورجنگل تخلیق کے میں نے (ان میں) کیاری اور پھلواری اور باغ بنائے۔

> من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم من آنم کہ از زہر نوھیینہ سازم

**صعانی** من آنم میں وہ ہوں۔ سازم بنا تا ہوں۔ ٹوخید میٹھااور خوظگوار شروب بٹہد ہڑیا تی۔ **تسوجیمنہ فی ننشویج میں میں** وہ ہوں کہ پھرے آئیز بنا تا ہوں میں وہ بون کہ ذہرے تریات نکالیا ہوں۔ (مرادیہ ہے کہ میں مانیا ہوں کہ بچھ میں بچھ جیں لیکن میر کہ بچھ باتیں انجھی بھی تو تیں میں نہ ہوتا تو کا نکات بے دوئی رہی )۔

ساتی نامه (درنتاطهاغ کشیرنوشتشد)

نجوم پرن رست از مرقزارے زنوارہ الماس بار آبٹارے خوش روز گارے، خوشا لو بہارے زمیں از بہاراں چوال قروے

# ساقی نامه (نشاط باغ کشمیر میں کھا گیا)

معانی خوا بہت فور کہا ہے۔ بھر ہوت فوب روزگارے وقت ، زماندسال نوبہارے نی بہار بناز وبہارے بھم پرن عقد ثریا کے ستارے بھوم جم کی بھی ستارے برن پروین ، عقد ثریا ، چوستاروں کا گجمال رست اگارستن ، اگنا۔ از سے مرفز ارے سبز وزار ۔ از بہارال بہار کی رہ سے بھوبال قررے ، چکور کے پر کی طرح ۔ آئی رہار ہیرے برسانے والا ۔ اٹماس ہیرا۔ توجمه و تشویع سے کیاساں ہے کئی بہارے ۔ بیز و ڈازے ستا ور فا مجھااگا (پروین کے فوشے نکل آئے ہیں) بہار کی رہ سے ذہین چکور کے پکھی طرح (رتین) ہے آبٹار اواروں کے ذریعے سے ہیرے برادی ہے۔

ن میجدنگه جزک در مال و گل نه غلط بروا جزک بر سبزه زارے لب جو خود آرائی غنی دیدی ؟ چه زیبا نگارے، چه آبینه دارے معانی دیجد نبیل پنتی برجز که گرید که شوایتاس کے که مشطط نبیل اوثی معطیدن لوشا مودآرائی غنی غنج کا اپنتی آپ کو بنانا سنوارنا، کلی کا بناؤ سنگھار۔ دیدی تو نے دیکھار چه کیا، کیسی رزیبا خوبصورت، بھلا، آراستہ نگارے مجوب، معشوق، حسین رآئینددارے شیشددکھائے والا۔ بارمشرق \_\_\_\_\_

**نسو جہمہ ہے نشسو بیج** ۔ نظر نہیں کیٹنی تکراہا لہ وگل کے پیچ (جدھر زگاہ آٹھتی ہے لالہ وگل نظر آتے ہیں )۔ ہوائییں لوٹی عَربز ہ زار پر ( ہوا جس طرف جاتی ہے سامنے میز ہ زار پھیلا ہوا ہے ) تو نے ندی کے کنارے کلی کو بتاؤ سنگھار کرتے و یکھا کیا حسین محبوب کہی شیشہ وکھانے والی ( کیا حوبصورت محبوب ہے اوداس کے ساتھ کیسا آئینہ ہے )۔

چہ شیریں تو اے، چہ رکش صد اے کہ می آید از خلوت شاخرارے بہ تن جال، بہ جال آراد و ندہ گردد تراک نے اور اے سارے، زبانگ ہزارے

هست انسی : شیرین ای میشی آواز مدهر ار که جودی آید آرای بے خلوت شاخسارے بیزوں کے جسنڈ کا چھیاؤ۔ خلوت تنبائی ، زندہ گردد زعدہ ہوجاتی ہے۔ آوا ہے سارے بیٹائی چبکار۔ آواز سار: بینا۔ بانگ بزارے: بلیل کی آواز۔ بانگ آواز۔ بزار بلیل کی ایک تم۔

آواز۔ بزار بلبل کی ایک تم۔ تسرجسمه و تشریع ..... کمی مدہر لے ہے کسی دل تھینے والی آواز ہے۔ جودرخت کی ٹاخوں کی تھائی ٹی ہے آرہی ہے (پر ندوں کی آوازیں آرہی ٹیں)۔ بدن شرروح مروح ش آرڈوز ندہ ہوجاتی ہے جنا کی آواز ہے بلبل کی چبکارے۔

نوا ہائے مرغ بلند آشیانے در آمیخت با نفیہ جو بیارے تو گوئی کہ یزدال بہشت بریس ما نہاد است درد ایس کو بسارے معانی نواہا برخ بلندآشیائے اونچائی پر بیراکرنے والے پر ندے کی آوازیں۔ درآ بیف بھل کی بانفہ جو نبارے

نیر کے نفے کے ساتھ ۔ تو گوئی تو کیے۔ یزوال خدا۔ بہشت بریں جنت کا اعلیٰ طبقہ درا کو بہاداست اس نے رکھادی ہے۔ درواس کو جسارے بہاڑوں کے دائس ٹی۔

**تسر جسمت و منسر بیج** بنندی پر بسیرا کرنے والے پر ندوں کی آوازی نہر کے نفے سے کھل اُگئی بین تو کیے گا کہ خدانے بہشت پرین کو پیاڑوں کے وامن بٹس لاا تاراہے۔

کہ تارشیش آدی زادگاں را رہا سازداز محنت اظارے چہ خواہم دریں گلشاں گرید خواہم شرائے، کتابے، ریاہے، نگارے معتانی : کتا: تا کہ رشش: اس کی رحمت آدی زادگاں آدی زادہ کی جعم، آدمی کے بچے سر ہساز دو آزاد کرے۔ از محنت انتظارے انتظار کے عذاب ہے۔ چہ: کیا۔خواہم میں جا ہوں، ماگوں۔ دریں گلشاں اس ہائے میں۔ رہاہے رہاب، بربعا، سارتی کی شم کا ایک ساز۔ نگارے حسین مجوب بمعثوق۔

توجهه و تشریع ... تاکه ای رحمت آوم کی اولا وکو (جنت کے )انتظار کے عذاب سے چھٹکا راعطا کردے۔ اس گلتان میں اگر میں نہ جاہوں تو اور کیا جاہوں رشراب ہو، کتاب ہو، رباب ہو، حسین محبوب ہو۔ ( کتاب سے مرادعشقیہ شاعری لیتی غزل اور رباب ہے مرادموسیقی ہے )۔

مرت گردم اے ساتی ماہ سیما بیاز ارنیا گان مایادگارے بہ سافر قرد ریز آبے کہ جال وا فروز چ نورے، بسوزد چرنارے معطلسی سرت گردم بی تھے پرصدتے جاؤں، می تھے پر قربان، می تیرے نار سماتی ماہ بیما: جا عدا کی بیٹا آل والے مماتی بیار اذا، لے، آلاز کی نیا گان ماہمارے آباؤ اجداد۔ یادگارے کوئی نشانی ۔ بسمی ساخر: شراب کا بیالہ فروریز اخریل دے۔

ڈال دے۔ اُنے وہ یانی الی شرب فروز د جیکائے ، جگمگادے روٹن کردے۔ چو جیسے ، چوں یسوز د جلادے ، چھونک ڈالے۔ تسوجسه و تشويح العادل ييناني والدساق في تيراق ما تاريون والديناني الله الماريد والماريد والماري كوركي نشاني ال پیا لیے میں د ہشر،ب؛ نثر پل جوروح کونو ر کی طرح روشن کر دے آگ کی طرح جلاڈ ا نے۔ شقایق بردیال زخاک نزعم بیشتے فروری بمشت فبارے شہ بنی کہ از کاشغر تاہہ کاشاں ساں کیک توا برہ ازہر دیارے **معانی** شقال لاے کے بھول، بھوں۔ بردیاں اگادے، کھلادے ۔ خاک نژعم میری بنجرز مین میری یا تجھٹی۔ بہتھ ا یک جنت رفروجیں تو سجاد ہے۔ بمشت عبار ہے میری مثبت فاک ہے۔ ند بنی : کیا تو نہیں دیکھا،تو نہیں دیکھید ہا۔ کاشغر تر کستان کا أيك شير-تايد تك -كاشال ايران كاليك شير-مان ويئ-بالد الهربي به باند بوراي ب-توجمه و تشریح میری با بحدث الے کے پیول اگادے میری شت فاک میں ہے ایک جنت چن دے کیا تو تبین د کھے رہا کہ کاشغرے کا شان تک ہر خطے ہے وہی ایک آ واڑ بانند ہور بی ہے۔ زچیم ام ریخت آل اشک ناب که تاثیر و گل دماند زخارے کا کشیری کہ بیندگی خو گرفتہ ہے می تراشد زمنگ مزارے **معانی کی تاثیر دماند اگائی ہے تکا اٹنگ تا ہے۔** تشاف آنسو۔ تاثراد اس کی تاثیر دماند اگائی ہے ، نکالتی ہے۔ تحقیری تشمیری تشمیر کاباشده - به ساتھ - بندگی خاری - فرگرفته عادی - می تراشد تراشتا به براش ربا بے - زسک مزاد ب مزار ترجمه و تشريح . قومول كي آكھ مور الك تاب كراجس كى تا ثيركائے (يس) سے يجول اكاتى بے تعميرى جے غلامى ک الت بڑی جا ہے تیر کے پھر سے بت تراش رہاہے (اس نے ہرسنگ مزار کو زینامعبود بنار کھاہے)۔

صمیرش جمی از خیال بلتدے ، خودی ناشناہ، زخود شرمبارے بریشم قبا خواجہ از محبت او نمیب تنش جامہ تار تارے معطافی سطافی سخیرش آل کا مارے معطافی سے معمیرش آل کا فقیر آل خال بلندے کوئی ملندخیال خودی ناشناہے خودی ہے بنجان تاواقف، بریشم آبارٹ کی آبارٹ کی آبارٹ کی بال کا تھیب جامہ تار تارے تار تارکڑے کرے ایس کے بدل کا تھیب جامہ تارتارے تار تارکڑے کرے ایس کے بدل کا تھیب جامہ تارتارے تار

قرجمه و قشویج اس کاهم بربلندخیال سے فالی ہے وہ خودی سے انجان ہے، خود سے ٹرمسار ہے، اس کی محت سے ماکم رئٹی قبا پہنتا ہے اس کے تن کا نصیب ایک تار تار اراباس ہے۔

نه در دیده او قردع نگاہے نه در سیبہ او دل بیترارے ازال ہے فشال قطرہ برکثیری کہ خاکمشرش آفریند شرارے معانی … فردع نگاہ کارڈئی۔دلے ہترارے ایک ہیں دل فشاں تو چھڑک تفرہ:ایک بوعم خاکشرش اس کی راکھ آفریند پیدا کرے۔شرارے چٹکاری۔

ترجمه و تشریح شاس کی آنکه عراقاه کی روشی بساس کے سینے عربی ایک بقر اردل ب (اے ساق) کشیری پراس

پيام مشرف \_\_\_\_\_

شراب کی ایک بوند چیزک کداس کی را کھکوئی چنگاری (شرر) پیدا کرے۔(اے خداباشندگان کشمیر کے دلوں میں آ زادی کا جذب پیدا کردے تا کہ وہ بھی اس دنیا میں عزت کی زندگی بسر کرسکیس)۔

#### شامین و ماهی

این سلسله موج که بینی جمه دریاست در سینه او دیده و نادیده بلا باست مای بی شوخ به شایی بی گفت دارائ مهنگان خروشنده تراز میخ

## شابين اور مجھلي

صعافی مای بچروخ ایک چلبلامچهلی کا بچه مای مجهل برشامیں بچدایک شمین کے بچے ہے۔ سسلموج لبروں کی ازی۔ کہ جو۔ بٹی تودیکھا ہے، تودیکی رہاہے۔ ہمہ تمام، سار۔ داراے بسکان خروشندہ تر از منفی کا کی کھنا ہے بڑھ کر گرجنے والے گرمجھ رکھے والا۔ دیدہ دیکھی ہوئی۔ ناویدہ الن دیکھی۔ بلاھا بلائیں، بلاک جع۔

**توجمه و تشریح** . . ایک توخ مای پچرش بین کے بچے ہے بولالہروں کا پیسلسد جونو دیکھ مہاہے ساراسمندرہ کا لی گھنا ہے بڑھ کر گرجتے ہوئے مگر چھ دکھے دالا اس کے بیٹے جس کی دیکھی اور کی ان دیکھی بلا کیں ہیں۔

بائیل گرال منگ و زیش گیر و سبک خیز با گوہر تابندہ و بالولوے الااست بیرون نتوال رفت زئیل ہمہ گیرش بالائے سرماست، ند پاست، ہمہ جاست

معانی کور حال کرال سنگ برا بھاری سالاب سیل رقین کر زین پر چھاجانے والا ، زین کور حال کیے والار سبک جیز تیز رفتار ، تیزی سے اٹھنے والا لولوے الالا چکیلا موتی بیروں تو الدفت با برنیس جایا جاسکا۔ زیمل بھد کرش اس کے سب کولپیٹ میں لئے ہوئے بہاؤ ہے۔

قرجمه و تشریع … ای کانده ایسیا ب اشتی بی جو بهاری بحرکم پیخرساته لاتی بین باینده موتی اور دقن مروارید (گوهر) سے بحرابوا ہے اس کے بمد گیر برباؤ سے باہر نہیں نظا جا سکتا میدہ دے سروں پر ہے ، پیروں تئے ہے ، (غرض) ہر جگہہے۔ ہر کونٹے جوان است و روان است و روان است مائی بچہ را سوز سخن چہرہ برا فردخت شاہیں بچہ خندید و زساحل ہہ ہوا خاست

هستنسانسسی جواں پردم مناز و رواں چانا ہوا، بہتا ہوا، جاری دوان دوڑتا ہوا، بھا گیا ہوا، اچھٹنا کودتا ہوا۔ افزوں زیادہ بڑھا ہوا۔ شد ہوا۔ نے شد کاشت گھٹا۔ را: کارسوز تخن بات کی گری، گفتگو کا جوش۔ برافروخت اس نے دہ کا دیا۔ خند بد بنساء اس نے شخصالگایا۔ خاست وہ بلند ہوگیا۔

ترجمه و تشريح ... برسداجوان بورجردم روال دوال زمان كى كردش ئدير ااورند كهنا كفتكوكى كرى بي بيل كريك كالمرجود مرح كاچروس شير جوكيات بي سيكم ليا اورساح بي مواص الأكيا-

زد یا گ که ثابتم و کارم به زمین چسیت محراست که دریاست نه بال و پراست ا بگذر زمر آب و به بهاے جواساز این کلته د بیند گرآن ویده که جیاست بــامِ مـشــرت \_\_\_\_\_\_

**معانی** ۔۔۔ زدبانگ اس نے آواز لگا کی بکارا شائٹم میں شابین ہوں۔ کارم میرا کام۔۔۔ے۔ جیست کیا ہے۔ تہ ہال ویر ماست مارے پروں کے بیچے ہے۔ مگذرزسرآب پانی سے نکل آ ، پانی کوچھوڑ دے۔ پہنا ہے ہوا فضا کی وسعت سراز موافقت کر ، نہ بیند جیس دیکھتی۔

بیعہ بیں ہوں۔ تسر جمعه و تنسویج به اور پکارا کہ ش شاچین ہوں جھے زین سے کیالینا ہارے پروں کے نیجے ہے محرا ہوکہ سمدر پانی سے گذر جااور فضا کی دسمت سے موافقت پیدا کراس بھید کوئیس دیکھتی گرنظر رکھے والی آتھ (اس تکت کوون آگھ دیکھ کتی ہے جو بیٹا ہو) وٹیایش بھنے ہوئے لوگ سے ہائٹ ٹیس مجھ سکتے۔

كرمك شب تاب

نه آن مورم که کس نالد زهیشم نه پیماری که من پرواند کشیم شنیم کرم شب تاب می گفت توال بے منت بیگانگال سوخت

جكنو

وی اللہ اللہ میں بھرے ٹی نے سا کر کمیٹ ہاں موات کوروش کرنے والا کیڑا، جگنو مورم جیونی ہوں کس کوئی۔ نالعہ روئے ، نریاد کرے۔ زمیشم میرے ڈیک ہے۔ تواں ہے منت برگا نگاں موضت، غیروں کا اصان لئے بغیر جلاجا سکتا ہے۔ نہ پنداری الز میرمت بھتا ہمن پروانہ کیشم میں پروانے کی روش رکھتا ہوں۔

تسر جسمه و تشریح . می نے جگنوکو پہ کہتے ہوئے سالی وہ دنیونی ٹیس ہوں کہ کوئی میر سیڈنگ ( کاشنے ) ہے قریاد کر ہے۔ دوسروں کا احسان اٹھائے بغیر بھی جلا جاسکتا ہے۔ مت بچھ کہ میں پروانے کی مانند ہوں (پروانے کا ند بہب رکھتا ہوں )۔

> اگر شب تیره تراز چیتم آبوست خود افزوزم چراغ راه خویشم

چست انسی ، تیرونز زیاده اند جیری دینم آجو بیران کی آنکھ خودافروزم بین اپنے آپ کوروثن کرنے والا ہوں اپنے آپ روش جوں بے اغراد خواہم بین اپنے داستے کا چراغ ہول ۔

تر جهه و تشریع آگردات ہرن کی آنکھے بھی زیادہ کالی (سیاہ) ہوتو میں اپنے راستدکا چرائے خود جلاتا ہوں ( کسی سے روشن کی بھیک تبیس ہانگا) جگنوا پنار استہ خود مرکز تا ہے کسی غیر کا دست گرئیس ہوتا۔ اقبال اسی بات کی جا بجاتلقین کرتا ہے۔ تو اے مسافر شب خود چرائے بن اپنا کر اپنی رات کو واغ جگر سے فورانی

اقبال بيجا يج بن كه برفض النها الدرخودا فروزى كاصفت بيد؛ كر ـــــ

بیتا ہے۔ کمیشہ در طلب آئی چہ مشکلے واری \* ریبانت درون سینہ چومن گوہر دلے واری ؟

به بح رفتم و گفتم به موج بیتاب بزار لونوے لالاست در گریبانت

تپيد واز لب ساحل رميد و نيج عُلفت

پيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

عدانی پر کی طرف بھی میں کمیاں ہے۔ میں جاتے ایک ہاں ہوجے ور میں، چے۔ طلب جہتی ، دھن اس کی تو ہے۔ چہ: کیا۔ منتظے البحن، افراد، چیتا۔ دری تو بھتی ہے۔ ہزار ہزاروں۔ اولوے لالا چیکدار موتی ۔ درگر بیانت تیرے کر بیان میں۔ درون میں سینے کے اندر، جماتی چے۔ چوک میری طرح۔ کو ہرد لے کوئی دل کا موتی۔ چید 'وورٹوئی۔ ازلب سائل کنارے پ سے ۔ دمیر وہ گھبرا کے لوٹ کی ۔ گریز کرنا ، ڈرکے بھا گنا۔ چے کی ۔ نگفت ، وہ نہ بولی۔

توجمه و تشریع میں مندر کی طرف گیااور آیک بنگل ( بیقرار )لبرے پوچھاتو بمینشد کی جبتو میں دہتی ہے تھے پر کیاا قاد (مشکل) آ پڑی ہے۔ تیرے کریبان میں ہزارول چیکداد موتی ہیں ( گر ) تو میر کی طرح بینے میں کوئی دل کا گوہر ( بھی )رکھتی ہے؟ وہ نڑپ کے ساحل ہے لوٹ گڑااور پکھند یولی ( پکھند کہا)

یکوه رقیم و پرسیدم ایل چه بیدردی است رسد بگوش تو آه و فغان غم زده ؟ اگر به سنگ تو لعلے زقطره خون است کیے در آسٹن باس شم زده

بخود فزید وننس در کشید و می کلفت

معلق ، پرسیدم میں نے ہوچھا۔ بیدردی سنگدلی۔ رسد بھیٹی ہے۔ بگوٹی تو سیرے کان میں ہتیرے کا نوں تک۔ آہ د فغان غز دہ کئ م کے مارے کی آہ د فریاد ، لیلے کوئی تعل کیا توت ہے : ذر مالیک بار۔ درآ بھٹن : کلام کر، بات کر۔ باس ستم ردہ جھ دکھیارے کے ساتھ۔ بخو دفز بد خود میں سمت گیا۔ د بک گیا۔ نفس درکشید ساکت جپ ہوگیا۔

' تسوجهه و تشویع ، شی بہاڑے پاس گیااوراس نے پوچھاریسی نبدردی ہے۔ کی دکھیاوے کی فریاداورا آہ بھی تیرے کا نوں تک پیٹی ہے؟ اگر تیرے بیٹروں میں ابوکی بوتد سے بنا ہوائعل ہے (لینی میری طرح کا دل تیرے اندر بھی ہے) تو ذرا جھ تم کے مارے سے کلام کروہ اینے آپ میں میٹ (مچیپ) گیااوردم سادھ (دم روک) لیااور پھی تدکیا۔

رہ دراز بربیم زماہ پرسیدم سفرنصیب! نصیب تو منز لے راست کہ نیست؟ جہال زیر توسیماے تو سمن زارے فروغ داغ تو ازجلوہ دلے است کہ نیست؟

سوئے ستارہ رقیبانہ دبیر و 🚰 گلفت

معانی بریم میں نے کاٹاء میں نے طے کیا۔ سزنصیب جس کی تست میں سزاکھا ہو، زیرتو سیاے تو تیری پیٹانی کی چک ہے۔ می زادے چنیلی کا ہائے۔ من چنیل رزار کی چیز کے کثرت سے پائے جائے کی جگہ۔ فروغ داغ تو تیرے داغ کی چک، روشی ، از جلو ودلے : دل کے تورے۔

تسوجینه و تشویج میں ایک لمباراستہ طے کرکے بیل نے جا تھے یو چھااے سفرنھیے یا تیری قسمت بیل کوئی منزل ہے کہ نہیں جیری چیٹا فی کے تورے دنیا نمن زار (ممن کے پیمولوں کی کیاری) کیا جیرے درغ کے اعد رجلوہ دل کی چک بھی ہے کہتیں؟ اس نے ستارے کی طرف دقابت سے دیکھ داور کچھ شہا۔

شدم محضرت بزدال گزشتم ازمه و مهر که درجهان تو یک ذره آشنایم نیست جهال حمی زدل دشت خاک من همه دل چن خوش است و لے درخور نو ایم نیست

بیسے بد لب اور مید و بیج کلمت معانی ... شدم بی گیا، پیچا۔ بحضرت بردال خداکی جناب میں،خدا کے حضور گزشتم میں گزرا، بی نے مجبوڑ دیا۔آشا یم میرا آشا۔ دوست۔ تبی خالی۔ مشک خاک من میری مشک خاک ،میراد جود۔ ہمہ: سب کاسب، نتمام ، فراخوش ، جھا، مزہز وشاداب ولے لیکن۔ درخورنوا بم میری نوا کے لائل تبسے : ایک تبسم ما ایک ہلی کی سکرا ہے۔ بہلب او اس کے لب پر۔ رسید پہنی ،آئی۔ قرجیعہ و قشور پہنے ۔۔۔ چانداور سورج سے گزر کے میں خدے حضور میں پہنچا اور عرض کی کہ تیری کا نتات میں ایک ذرہ ہی میرا آشائیس ہے دیبادل سے خالی ہے اور میری سشت خاک دل ہی دل ہے جس (دنیا) خوب ہے گین میرا انوا کے لائن نبیس اس کے ہونؤں پرایک تبسم مرا آیا اور کچھ نہ کہا (بولا) (اگر چہ مفتر سے بر وال نے میری صروضات کے جواب میں کچھ ارشاد نبیس فر ملیا لیکن اس کے تبسم نے میری معروضات کی تصد ای کردی )۔ (اشارہ اس طرف ہے کہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور انسان کاغم خوار نبیں۔ طافق کا نتا ہے نے انسان کے علود واور کی گلوق کے سید میں جذبے شق و دائیت تی تیل کیا۔

شبنم

حمنت فردد آب زادن مد و پردیز برخود زن و بابحر پرآشوب بیامیز باموج در آدیز نقش دگر آنگیز -تابنده گهر خیز

معسانسی گفتند. انبول نے کہا۔ فرودے آ ہے: پیچار آ آر آ ۔ اوج مدور ویز جا بماور ٹریا کی بلندی۔ بروین بٹریا پروین ایک برخ فلکی کا نام ہے جو پیچلی کی شکل کا ہے۔ برخووزن ، کفنائیوں کا مقابلہ کر ، اپنی هرف بلیث ۔ برخووزون هراوانشکام خود کی ، اسپیغ آپ کومنانا ، مشکلات کا مقابلہ کرنا، حیبتیں جمیلنا اور ہمت نہ ہارتا ، اسپیغ آپ کی طرف لوشا۔ بڑر پر آشوب ، ٹھاٹھیں مارتا سمندر ، خطرات سے پیرا ہوا پرشور سمندر ۔ بیامیز ، تو مل جا ، کھل مل جا۔ بازے ساتھ ، سے ۔ ود آویز تو لڑ ۔ تفش وگر : دوسر انقش ۔ آگیز تو ابھار ۔ تا بندہ چکتا ہوا۔ خیز ، تو اٹھ۔

توجهه و تشویع از را کارکنان نفناوقدر) نے کہا مادہ پر دمین کی ملندی ہے آر آ۔ مشکلات کو پارکر (اپنی خورک کو مشکلم کر)اور ٹھاٹھیں مار جے سندر ہے ل جاموجود ہے۔ لجھائیک اورنٹش ابھار (لنگ صورت اختیار کر) چیکٹا ہوا موتی بن کے نکل (انجر)۔

من عیش ہم آغوشی دریانہ خریدم آل بادہ کہ از خوایش رباید کچشیدم

ار خود نه رسیدم ز آفال بریدم

ير لاله چکيدم

هدانی ..... نظریدیم می خرمول میں ارموز شراب کہ جو خواش اینا آپ، خود دباید: ایک بے جائے کو کی چیز کے اڑنا، ایک لے جانا پیچیدم میں نے نیس بچھان مدرمیدم. میں نیس بھاگا۔ آفاق سادی دنیا، باہر کی کا کتات، افق کی تق بریدی میں الگ ہوگیا، کٹ کیا بہکیدم میں بچک میکیدن جہنا۔ پیار مشرق \_\_\_\_\_\_

ت جمعه و تشریح میں نے دریا ہے ہم آغوشی کا لطف قبول ند کیا وہ ٹراب جوا پٹی سدھ بدھ پھلاد ہے ہیں چھی (جو جھے اپنی خود ک سے غائل کردے )۔ میں اپنے "پ سے دور نہیں ہو کی بھا گی آفاق ( دنیا ) سے کٹ گی اور کل فالہ پر کیک پڑی۔

کل گفت کہ ہنگامہ مرعان محر چسیت ؟ ایں انجمن آراستہ بالاے فتجر چسیت ؟

این زیر و زیر چسید ؟

يايان نظر چسيت ؟

غَار کُل تر چسیت ؟

مستعانسی ، بنگامہ مرعان تحر صح کے پرندوں کا شور مرعان مرغ کی تح ، پرندے یحر بھی آرامتہ تھی ہوئی ۔ بالاے جمر : پیر کے او پر ۔ زیر دزیر الٹ بلیٹ ، شیچاوراو پر ۔ پایان نظر: نظر کا انجام ۔ خارگل تر گانب کے کیلے ہوئے بچول کا کا ثناء تازہ پھول کا کا ثنار جیست : کیا ہے ۔

تسوجهه و تشويح .... بحول كبنه لكا كريم كريز عرول كايد بنكامه (شور) كياب؟ در فتول كراو بركى موفى بياجمن كيري ب بياو ريح ي كياب نظرى اثبًا كياب شاواب بحول كريبلوش بيكا ثناكيا ب-

توکيحي و کن کيم ايل محبت مايسيت ؟

برشاخ من من طائرک نغه سرا جیست ؟

مقصود لوا چيست ؟

مطلوب صبا چسیت ؟

ای کہتہ سرا چسیت ؟

صعبانی ، توکیستی تو کون ہے۔ من کیم جمل کون ہول کہ ہیں۔ یہ صحبت ما حماری محبت رطائزک تفریرا کا تاہوا تھا پرندہ م مقصود نوا نفے کا مقصود مطلوب مبا صامطوب مطلوب جس کی طلب کی جائے کہندبرا: پرانا گھر، ٹھکانا، بیبرا، ونیا تسوجسعه و تشسریسے ، تو کون ہاور ش کون ہوں یہ حارا ال بیٹھنا کیا ہے؟ میری ٹبنی پریہ چپجہا تاہوا پرندہ کیا ہے؟ اس کی صدا کا مقصود کیا ہے؟ صبا کا مطلوب کیا (کون ) ہے؟ یہ پر انی سرائیٹی وئیا کیا ہے؟

> کفتم کہ چین رزم حیات ہمہ جائی است بزے است کہ شیرازہ او ذوق حِدائی است

دم ؟ گرم لوالی است جال؟ چېره کشالی است این راز خدالی است

هسسانسی معتم شرک نیادرم دیات بهرجانی عالم گیرد ندگی کی پیکار، برکسل بر پازندگی کامعرکد بزے ایک مختل افجین بیرازه او اس کاشیرازه داکه بیندش گرمانی که دفریادر چیره کشانی در دنمانی مشدد کمانی است ایک مختل به جنم و بیدان کامیدان کی سیال کفل به جنم و جدود یات کانشکش (کامیدان کی بیدالی کفل ب جنم او شخ

کی لڈت نے جوڈر کھاہے (جس کاشیراز وجدائی کے ڈوق کی وجہ ہے بیٹر ھاہواہے )۔دم (زندگی) کیاہے؟ آ دوفریا د کانام ہے۔( نالہ و فریاد ہسوز وساز اور تب و تاب کا نام ہے )۔ (جنب تک دم ہے تب تک عم ہے )۔ جان کیا ہے؟ مند دکھائی ( خالق کا کنات کی جلوہ گری یا تلمور کا نام ہے ) بیرغدائی بجید ہے۔ (اللہ تعالی نے خود کہا کہ دوح میراامر ہے جسے میں نے جسم آ دم میں پھوٹکا ہے )۔ اقبال نے س کو بجا طور بر''ر رخدائی'' ئے جیر کیا ہے۔

طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم ضدا کا راز ہے قادر تیں ہے جس پر سخن

من از قلک افآوه تو از خاک دمیدی از دول نموه است دمیدی که چکیدی در شاخ تیپدی صد يرده دريدي برخویش رسیدی!

معانی افآدہ گری ہوئی۔دمیدی تو پھوٹا۔از ہے، کی دجہے۔ ذوق عمود کا ذوق۔اظہار جکیدی تو ٹیکا۔ تیبدی تو تزيا دريدي وقف بجازا - برخويش رسيدي خودتك بهنجا - اين آب تك بهنجاء اين حقيقت تك رسائي عاصل كرنا .

قر جمه و تشریح من شن آسان سے کری تو مٹی سے پیوٹا (اگا) اگنا ہو کرئیکنا دھا و سے کی دھن تی ہے ہے (دوق تمود کے كرشمين) توشاخ شرر باتون مورد مهاك كاور فودتك كي كارابيد آب ش آيا).

> نم در رگ ایام زاشک محرماست این زیرو زبر چسیت ؟ فریب تظریاست انجم بہ بریاست الخت جمر ماست تور بفر ماست

معانی . . . نم طرادت رزانک محرمانهارے سے کے آنسوے۔بدیرمانهاری آغوش میں۔ میں گفت جگرما ہمارے جگرکا کلزا\_نوربصر ما: ہماری آئیکا نور۔

تسوجمه و تشويح الماري عيدم كا تودل سن مات كاركون بن طراوت براوي في اليب ماري ظركادهوكا ہے ستارہ بھی ہم میں سے ہے مارے جگرے لائے ہیں۔ ہماری آنکھوں کی روشی ہے۔

در چیربن شابد گل سوزن غار است خار است، ولیکن زندیمان نگار است از عشق نزار است در پہلوئے یار است این یم ز بهار است

بنام مشرق حصصص

مسلسانس ، دری بهن شایدگل بحوب ایر پیول کآیس ش موزن خار: کاننے کی موئی میریان نگار محبوب کے مصاحبین ۔ عربیان عربے کی تیج مصاحب ساتھی ، نگار بحبوب معثوق رزار سوکھا ، دبلا ، کمزور درد شیر بیار بحبوب ایر بیستم بھی۔ تسرج معه و تشریح ، سیستم محبوبیگل کے لباس ش کانے کی موئی ہے کا نٹائے تم محبوب کے مصاحبوں میں ہے ہے شت ہے (تحیف د) نزار ہے۔ یار کے پہلوش ہے یہ می بہری بہری ہے۔

> برخیزه دل از صحبت دیریند به پرداز بالاله خورشید جهان تاب نظر باز با انگ نظر ساز چول من بفلک تاز

واري سريرواز ؟

معند النبی میں برخیز اٹھ صحبت دریت پرانی صحبت بررواز نظالی کردے تظریاز آنکارٹر باال نظر والوں کے ساتھ۔ ماز موافقت کر، ساتھ کی بیا کے رکھنا، چول من بری طرح بیفلک: آسان پر،آسان کی طرف بتاز دوڑ، جوم کر، داری، تو رکھتا ہے۔ سر پرواز اڑان کی خواہش، اڑان کی سکت سر خواہش۔

نر جمه و نشریع ، انهاوردل کوپ فَی محبت ے حالی کرلے دنیا کوچکا نے والے لالہ فورشیدے آنکھیں اڑا انظر والوں کا ساتھ پکڑیری طرح آسان پراڑ جا ہاں تو پھر ہے اڑان کا خیال۔ (اب تو اپنے دل سے پو چھکر جھے بتا کہ تیرے اندر پرواز (روحاتی رُ تی) کی آرز و پیدا ہوئی ہے یا تیں ؟ اگرئیں تو پری پرنجی ہے)۔

کرم چو ہہ جبتی قدم زد در در شد ودر حرم زد درد شت طلب بے دویدم درد شت طلب بے دویدم معانی نگرم میرافکر چو جب قدم زد قدم رکھا۔ دیر مندر، بت فاند شد گیا، پہنچا۔ درح م زد کھے کا درواز و کھھنایا۔ بے بہت، دریدم بھی دوڑا۔ چوں جیسے ، جوں۔ گردیاد، بگولا۔ چیدم : عمل نے سمیٹا۔

ترجمه و تشریح مرافکرجب (حققت ک) تانش می افکرجب (حققت کا استان می افکامندر (بت فانه) می پیچااور کیے کا درواز و کھنگھٹایا می اس رصن میں جنگل جنگ دوڑا یکونے کی طرح اپنے واس کو سمیٹا ( پھھ حاصل ندکیا)۔

پویاں کے خطر سوئے مزراً بروش خیال ہے۔ محمل جویات ہے محمل جویات کے دوش خیال ہے۔ محمل جویات کے دوش خیال ہے جات ہوا ہے جوں سیح بیاد چیرہ دائے السرجمہ و تشریع ہوئے المخیر میں مزل کی طرف دوڑا۔ خیال کے دوش پر کیادہ کے ہوئے (تخیل کے دوش پر کمل باعد ہا)۔ میں شراب کا حتلاثی تھا کرمیرے ہاتھ میں ٹو ٹا ہوا جام تھا۔ کی طرح میں نے ہوا کیلئے جال بچھایا۔ تسوجمہ و تشریع ہے ۔ کسی خطرے بنی مزل کی طرف دوڑا۔ خیال کے دوش پر کیادہ کے ہوئے (تخیل کے دوش پر کمل اللہ کے دوش پر کیادہ کے ہوئے (تخیل کے دوش پر کمل باعد ہا)۔ میں شراب کا حتلاثی تھا گرمیرے ہاتھ میں ٹو ٹا ہوا جام تھا۔ کی طرح میں نے ہوا کیلئے جال بچھایا

**عسمانی** . . بویان روان دوان میتر ہوئے ، بھکتے ہوئے ۔ بخطر خطر کے بغیر خطر حطرت خطر علیہ السلام ۔ کنایہ رہبر ، راسته دکھانے والا۔ بردوش خیال خیال کے کا ندھے پر۔ بت ایا عدھے ہوئے تجمل کیادہ ، جویائے ہے، شراب ڈھوٹر نے والا۔ شکستہ جاے او نے ہوئے بیا لے والا ۔ چول ، طرح ، جیسے ۔ بہا دچید ہ دا ہے ، ہوائی جال پھیلا سے ہوئے۔

و پیجیده بخود چو موخ دربا آواره چو گرد باد صحرا

عشق تو دلم ربود تاگاه الا کار نحره تمشود ناگاه

معانى ويدويود خودش الجمابوا خود على البعابوا والمود المابوا ويوست الهيئة بالمايا بواج جون وجيد كرد بادمح المعراكا ميكولا \_دلم ميراول\_ربود لياراه الميك ليا كيارنا كاه الجائك الياك باز. كي كار. كام كره ﴿ مِشْكُل ، ركادث كشود كهولدي\_ تسوجهه و بنسويج . موح دريا كى مانندش اين اندري دتاب كها تاريا صحرا كي بوك كاطرة آواره فيمرتار بإليا عك تیرے عشق نے میرادل لوٹ لیا دو میری مشکل کا عقدہ ایک دم مل ہوگیا۔

ا گاه زاستی و عدم ساخت بنخانه عقل را حرم ساخت چوں برق بخر شنم گزر کرد از لذت سوختن خبر کرد

ہستانی 🕟 ساخت: اس نے کردیا۔ آگاہ ساختن: آگاہ کرنا۔ جزم ساخت: کعبہ بنادیا۔ بخرمنم میر سے قرمن میں خرمن غلے کا انبار، کھلیان ۔ گزر کر و حزرہ گزر حمیا۔ لذمت سوختن علنے کی لذت ۔ خبر کر د: اس نے خبر کی ، واقف کر دیا۔

تسوجسمه و تشریح : اس (عشق) دوجوداور عدم ے مجھة كاه كرديا ماس في الله يك بتا مذكوكم بناديا دو يكل كى ظرح میرے کھلیان چس گزرگیا۔اس نے مخصے جننے کی لذمت سے آشا کردیا۔ ۔

سرِمست شدم زبا فآدم چوں عکس زخور جد افآدم

خاکم بقراز عرش بردی زان راز که یادلم میردی

هست انسى . مرمسته مست مد دوش ، به خود شدم : ش بوگیا از یا فقام ش گر پژا - چول مانتر ، جیسے بیس : پر چها کیں ، سامید فقادم: شن گرا بغراز عرش می باندی پر بردی تو نے کیا۔ ذال رز اس بحیدے کہ: جو بادلم جمرے دل کو۔ تسرجهه و تشريح .... شي او يخود و كركر بإل سائ كي طرح اين آب عبدا موكيد توميري فاك وعرش كي باندي کے گیا اس داز کی دیدے جوتو نے میرے دل کے بر دکیا۔

واصل بكنار كشتيم شد طوفان جمال زشتم شد

جز عشق حکایتے ندارم پروائے ملامتے ندارم معانی ....: واسل بکنار: سامل تک چنچنے والا ، کنارے سے آگئے والا کشعیم میری کشی ، ٹاؤےشد: ہوگئی بطوقان جمال حسن کا طوفان ۔ زشتیم میری بدی۔ جز سوائے معدادہ۔ حکاسیتے ، کوئی حکامت مندارم میں بیس رکھتا ہوں۔ پرداے ملاحت کسی طامست کی پروا۔ ترجمه و تشريع : تب مرى نا ذكارے سا كى (ش ئے منزل تعمودكو باليا) اور ميرى برصورتى طوفان جمال بن كئا۔ یں عشق کے مواکوئی حافات جیس رکھتا۔ جھے کی کی طاحت کی پروائیس ہے۔

از جلوہ علم بے نیازم سوزيم كريم بتم كرازم

**معانی** ازجلو کام علم محجلوے سے علم جانناہ یہاں مراد بے علی کی مددے شے کی حقیقت تک پانچنا۔ بے نیازم بے پروا ہوں ، میں کوئی مطلب نہیں رکھتا مستغنی ، آزاد ، اُلَّحلق سوزم ، میں جل ہوں ۔ گریم میں روٹا ہوں ۔ گریستن : روٹا ۔ تیم ، تر پا ہون ۔ گدازم ، مچھتما ہوں ۔

ترجمه وتشريح مرحم كي چك دمك بيناز بول بى جهرم جنارون بر المحمد و منارون براادر يكمنا ب- (پيجنان ميرى ايدى زعر كى كاذر بيد ب )-

ا گرخوانی حیات اندرخطرزی

غزالے باعزالے ورد ول گفت اذیں ہی ور حم کیم کناہے بصرا سید بنداں ور کمین اعم بکام، تہواں صبح، نہ شاہ

اگرزندگی جا بتا ہے تو خطرات میں بسر کر

جست انسی میں خور کے ایک ہرن ہا ہے۔ گفت: اس نے کہا۔ ازیں ہیں: اس کے بعد کیرم میں کرلوں گا، ینالوں گا۔ کنامے کوئی ٹھکانا ، بسیرار کتام ، جانوروں کی آرامگاہ یصح ایم حرامی سے بندہ ان بسید بندکی جمع ، شکاری کیسن، گھات۔ بکام آحوان جرنوں کی مراد کے مطابق ، جرنوں کوسازگار سمجے ، کوئی شمع ۔ شاہے کوئی شام۔

ترجمه و تشریع ایک برن نے دوسرے ساپندل کا درد کہانی کے بعد میں ترم میں بسیرا کرلوں گا ( کیونکہ دہاں کوئی سمی کوئل بیس کرسکتا)صحوایش شکار یوں نے گھات لگار تھی ہے ہرنوں کونہ کوئی شخ ساز گارہے نہ کوئی شام۔

> امال از فکند صیاد خواجم و لے زائد بیشہ با آزاد خواجم

عبعانی ... الل المن بناه به کون از فرز میاد : شکاری کے فقے سے از سے فقد آزمائش ، عذاب میاد شکاری دخواہم : من جا بنا ہوں۔ دیے ایک دل زائد بشر با اندیشوں ہے۔

ترجمه و تشریع میں ار شکاری کے نتے ہے ہناہ جا ہتا ہوں۔ائدیٹوں ہے آزادا کیدل جا ہتا ہوں۔ رفیقش گفت اے یار شردمند اگر خوائل حیات اندر خطرزی

دمادم خویشن رابر فسال زن رقیج پاک گوبر تیز ترزی فقت مرکت در فقات نده تدر در تا در این در ترزی

**ھھانسی** ، ۔ رفیقش: ہیں کا ساتھی ریار خرومند بھکند دوست ۔خوابی ، تو چاہتا ہے۔خطر خطرہ۔ زک تو بھی ، تو زندگی بسر کر ۔ یرفسال زن سمان پر چڑھا۔ تینج یاک گوہر خانص اُولا دے بنی ہوئی آلوار ،عمرہ جو ہرر کھنے والی آلوار۔ تیز تر: زیادہ تیز دھار رکنے والا۔

تسر جسمه و تشريح .... : اس كرماتى في بالدوننا دوست اكر تجيدندگى كي جاه بيتو خطرات يس بى (اگرزندگى جا بنا بيقو خطرات من بسركر) في بل مان پردگز داميل تكوار سه زياده تيز جوكرزنده ره-

> خطر تاب و توال را احتمان است عیار ممکنانت جم و جان است

علان من تاب وقرال جمة اورسكة روا كاء كے لئے رعواد مكنات جم وجال جسم اور روح كے امكانات كى كسوئى يريور كسوئى يہ تسوجسه و تشريح معربه تاورسكة (حوصل كالمتحان بيم اوروح كامكانات كي كموني (معيار) ب-(خطرات على سے انسان كى دينى اور بدنى قوتوں كاپية چاتا ہے )\_

## جہان ممل

تسمت باده باندازه جام است الخا از لب جام چکید است و کلام است اینجا جست این میکده و دفوت عام است اینجا حرف آل راز که برگانه صوت است ہنوز

عمل کی د نیا

معلمانسی . - بست: بے دوحت عام عام بلاوا بھلی دعوت اینجا پہال اس جگہ قسمت بادہ شراب کی تقسیم ۔ با نداز ہَ جام بیا کے معنی آش کے مطابق حرف آل راز اس رازی بات ربیکاند موت آوازے انجان ، وازے بے نیازے بنوز اب تک ،ابھی۔

ب جام جام کے میں، بیالے کا کنارہ۔ چکیداست وہ نرکا ہے۔ **نسر جمعه و تشریع س**یشراب خاندہ اور یہاں سب کو کھلی دعوت ہے یہاں بیالے کی استعداد دیکھ کرشراب ہاتی جاتی ہے ( ہر محق این ظرف (حوصلہ ) کے مطابق شراب ( کامیابی ) حاصل کرسکتا ہے۔ پہلے ذیائے میں مے فوشوں کوان کے ظرف کے مطابق شراب دى جاتى تكى ـ غالبٍ ن كياخوب كهايب ع دية بين باده ظرف مرح خوارد كيكر) ـ اس رازى بات جواجهى آواز سانجان ہے۔ یہ الب جام سے پیکی ہے اور کلام بن کئی ہے (سب پر کا ہر ہو گیاہے)۔ توث بدد نیامل (جدوجہد) کی دنیہ ہے یہاں ای کو سروری مامل ہو عتی ہے جواس کیلئے کوشش کرے۔

نشه از حال بگیر عو گزشته درقال کته قلقه درد ند جام است اینا مادرین ره نش دحر برانداخته ایم آفآب سحر دو لب بام است اینجا

**عدانسی میں جال کیفیت ،جذب بھل وحواس کے بغیر معرفت رنگیری حاصل کرتے ہیں ۔ گذشتند و وادگ گز رکھے ،انہوں نے** ر ک کردیا۔ قال بات چیت مزی گفتگور تکته فلے فلے کی بار کی افلے کی ازک خولی۔ دردنہ جام جام کی تدمیں پڑی ہوئی تلجعت۔ وریں وہ اس داستے میں نفس وہر براندافتہ ہم نے ز، نے کی سائس اکھاڑ دی ہے، ہم نے زمانے کو بیدم کرویا ہے، ہم سے زمانے كوها جزاور مغلوب كرلياب ينس، آفتاب محروواس كي من كاسورج\_

تسو جسمه و تشریح .... (یهان) اوگ مال ہے متی ماصل کرتے ہیں اور زبانی جمع خرج چھوڑ دیتے ہیں۔ فلنے کی باریک باتیں یہاں تا جیث (کی طرح) ہیں۔ ہم نے اس راہ ٹس زیانے کی ہوا اکھاڑ دی ہے (زیانے کو تھ کا دیا ہے )۔ اس کی سم کا سورج يهال دُوسِين كويب

اے کہ تویاس غلط کروہ خود می واری آنجه پیش تو سکون است قرم است ایخا ما که اندر طلب ازخانه برون تاخته ایم علم راجال بد میدیم و عمل ساخت ایم

**عسد انسی** یاس غلط کر دوخود میداری توا چی غلطی پراژاہواہے، توانی خطا کی طرفداری کرتا ہے۔ آنچہ جو پھے، دوچر جو پیش تو

تیرے نزدیک سکون بھیراؤ بڑام جال درفتار ہو کت۔ انہم کہ جو بروں تاختدا میم باہرنگل آنے تیں۔ را بیس، کیلئے۔ بدمیدیم ہم نے بچونگ سرختدا میم ہے بنادیا ہے۔

ترجی ہے و تشریع ... اے تو کرائی خطابراز اہوائے جے توسکون جمتاہے وی یہاں ترکت ہے ہے دمام روال ہے ہم زندگی ہم کہ حقیقت کی کھوج جس اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں۔(انسان دنیا جس آنے سے پہلے جنت بی سکون کی زندگی سرکر رہاتھا کین جدو جہد (طلب) کا جذباہے با ہرتکال لاباہم نے علم جس روح بھو تک کرائے کی بنادیا ہے۔

## زندگی

رسیرم از بلند نگاہے حیات چسیت ؟ گفتاے کہ تلح تر او کو تر است عمتم کہ کرمک است و زگل سربروں زند گفتا کہ شعلہ زاد مثال سندر است

معانی برسیم می نے پوچھا۔ بلندنگاہے ایک بلند ہمت، عالی دیاغ ۔ جیست کیاہے۔ گفتا وہ بولا۔ سے ایک شراب، السی شراب، وہ شراب ۔ رکن تر او، اس کا زیادہ کر واقعہ۔ گورز زیادہ اچھا۔ گفتم میں نے کہا۔ کرمک کیڑ ایگل مٹی ۔ مربرول زئد سرباہر نکالتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ شعلہ زو آگ ہے بیدا ہوئے والا۔ مثال سمندر سمندر کی طرح ۔ سمندر ایک کیڑا ہوآگ میں بیدا ہوتا ہے۔ اس میں بیدا ہوتا ہے۔

تسرجت و تشریح بن زعر کی می نے ایک بلندنگاہ (عارف) ہے ہو چھاز ندگی کیا ہے؟ وہ بُولا وہ شراب کہ بھٹی کڑ دی ہوا تی انہی ہے۔ میں نے کہا کہ (بدایک) کیٹر اس جو شل سے سر نکال ہے اس نے کہا کہ (نہیں بلکہ) سمندر کی الحرح شعلہ سے بیدا ہوئی ہے۔ گفتم کہ شد بفطرت خامش نہادہ اند گفتا کہ خیر اواشتا کی ہمیں شر است گفتم کہ شوق سیر نیروش ہے منزلے گفتا کہ منزلش ہے ہمیں شوق مضم است

هست انسی بیانتا، تو نمیں جا نتارہمیں اس کی ناتص فطرت میں۔ نہادہ اند انہوں نے رکھا ہے۔ خیراد اس کی خوبی۔ بھلائی دھنا ک تو نہیں پیانتا، تو نہیں جا نتارہمیں کہی مرش تاہیر چکراج پھرنے کا شوق بنیردش اے نہیں لے کمیا، است نہیں پہنچیا۔ بمنز منزل تک منزلش اس کی منزل کے جمیل شوق اس مشمر پوشیدہ چھی ہوئی۔

تسوج معه و تشریع ... می نے کہا کہ اس کی فاموش فطرت می شرد کھا گیا ہے اس نے کہا کہ تو اس کا فیر نیس دیگا ہی شر ہے۔ (زعد کی سراسر فیر ہے لیکن جب ہم اس حقیقت ہے دوگر دانی کرتے ہیں تو حادا یہ تعلی شرین جاتا ہے لیحی جے ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری جہالت کا دوسرا تام ہے۔ می نے کہا کہ چکراتے پھر نے کا شوق اسے کہیں تھے نیس دیتا اس نے کہا کہا کہ ای شوق می اس کی منزل مجمی ہوئی ہے۔ (شوق می اس کی منزل ہے)۔ بالفاظ دیگر زعد کی مسل پر داز کا تام ہے اگر دومنزل تک بھی جائے تو ساکن ہوجائے گی اور سکوان بھوت کا دوسرا تام ہے۔

معنم که خاکی است و نبائش جمی دمند گفتا چودانه خاک شکا فد کل تر است

ھے انسی سے فاکی مٹی کی پیدائش مٹی ہے تی ہوئی۔ بڑائش اے ٹی شرایہ دھند وے دیتے ہیں، دیاجاتا ہے۔ چوجب شکافد جیرتا ہے بڑڑتا ہے، چیرے بتوڑے گل تر تازہ اور کھلا ہوا پھول ، اوس میں ہمیگا ہوا پھول۔ ترجمه و تشريح من يكم كريم في عدد اورات في عن داب دياجا تاجاس في كما كرداد في سازه پھول بن کرنگانا ہے۔(لیمنی انسان مرکر فتانہیں ہوجاتا بلکہ مرنے کے بعد ٹی زندگی حاصل کر لیتا ہے)۔ حكمت فرنگ شنیدم که در پارس مرد گزی بسے سخق از جانگنی دید و مرد ادا قهم، رمز آشنا، نکت بین بر آشفت و جال شکوه لبریز برد مغرب كى دانا كى والا کے تبین بھی بات کے چھیے ہوئے معنی پرنظرر کھنے والا ، ہاریکیوں پر نگاہ رکھنے والا برآ شفت . وہ جمنجال یا برنقا ہوا شکوہ لبریز · شکایت ے بھری ہوئی۔ برد:وہ کے گیا۔ تسرجمه و تشریح --- شی نے سنا کرفارس ش ایک برگزیدہ آدی اواقیم رمز آ شنا تکتریس تھا۔ اس نے مرنے سے پہنے جان کی بہت تی دیکھی (اس لئے) وہ ناراضگی اور شکوہ البریز جان لے کریہاں سے رفصت ہوا۔ بنائش درآمہ بہ بردان یاک کہ دارم دیے ازاجل جاک جاک کمالے ندرد بایں کیب فنی نداند فن تازہ جال کی مسعانی ....: بتاش فراد کے ساتھ مشکایت نیکر بقریادی بن کرردرآمد بوه داخل بواء وه آیا۔ دارم شی رکھتا بول۔ دیا۔ ایک ول۔ اجل موت بموت كافرشتد باي يكفى ال ايك ق فن ركت كم بادجود ، عما عد تبين جاسا فن تازه جال كي جان فكالت كانيابتر نسرجهه و تشریع . موت کے بعد بی فریاد لیکروه شدائے پاک کی جناب میں دگوئی دائز کیا کہ قرشته اجل کی تی ہے میراول یاش بیاش ہو گیا ہے۔وہ فرشند ایک یک فی کے باوجود کوئی مہارت نہیں رکھتا جان تکا لئے کا نیا ہنر مبیں جا ما۔

برد جان و ناپخت درکار مرگ جهان نوشدو، وجان کهند برگ فرنگ رف برگ فرنگ و تظره بخردرف مرگ

هستهانسی ۱۰۰۰ بروجال: وه جان نکالآے۔ کہند برگ پرانے ساز وسامان والا ، وقیانوی۔ آفریند: وہ پیدا کرتا ہے۔ انگرف جیب ریز کیز د: وہ نکالیا ہے۔ بخر ڈرف۔ گراسمندر۔

نسو جهه و تشوه و و دور آنبق كرتاب كر (اب تك) اس كام بس كاب دنيا كهان به كهان بال من كرده و بهاى لكير كا نقير ديا- يورب تجيب بخيب بنرا يجاد كرديا به ايك قطر به ش سها تماه مند د كلي أيتا ب\_

کشد گرد اندگیشه پرکار مُرگ جمد تکست او پرستار مرگ ردد چول نهنگ آبدوزش به یم زطیاره اوجوا خورده بم هستانسی کشد وه کمینچتا ہے۔گرداندیشہ:قکرکےگرد۔پرکارسرگ موت کی پرکار۔ہمد ساری،تمام،کل بحکمت او اس کا قلمفہ،دائش۔پرستارمرگ موت کا بیماری۔رور چلتی ہے۔چوں جیسے،جوں۔ نهنگ گر مجھے۔آبدوزش اس کی آبدوز۔یم:

سمندر\_زطیاره او اس کے طیارے سے رخورده یم اس نے دحول کھل تی رطمائے کھانا۔ بم علم نجے۔ ترجمه و تشويع ..... وه فكروخيال كردموت كي يركار كما تاب-اس كاسارا فلنفرموت كاخدمتكار باس كي آبدوز سمندر كاندر كر مجھ كى طرح يستى ہاس كے موائى جہاز مواكر عمد في كھاتے بير (فضايس اڑتے بيل) -ند بنی کہ چیئم جہال بین ہور ہی گرد داز عاز ادروزکور تفکش بکشن چنال تیز دست کہ افرشنز مرگ رادم کسست معانی سے نہینی تو تبیں دیکھا۔ چٹم جہاں بین ہور دنیا جرکود کھنے والی سورج کی سکم۔ ہور سورج ، ہی گردد ہوجاتی ہے۔ از عازاو اس كي يس سے روزكور جے دن ميں تہ جمائى دے، اعرى تفنكش اس كى بندوق بلشش بلاك كرنے ميں۔ چنال أكى، اس فدر۔ تیز دست جا بکدست، تیزی ہے ہاتھ جلانے والا، جالاک۔افرشتہ مرگ موت کا فرشتہ را کا۔ ہم گست سانس ٹوٹ محمیا، الكثر كمياءرك كميابه ترجمه و تشويع ... كياتونين ديما كرسورن كي دنيا جركود يكفيوالي آكهاس كيس عائد كي جوجاتي باس كي بندوق جان لینے میں ایسی تیزی دکھانے ولی ہے کرموت کے فرشتے کا دم ٹوٹ گیا (فرشتہ موت بھی دم بخو درہ جاتا ہے)۔ فرست ایں کہن اہلہ داور فرنگ کے میرد فن کشتن بیدرنگ معانی قرست تو بھی اس کی پرانار البلہ نادان، بدوتوف روا کو فرنگ مغرب، بورپ کہ تاک میروس حاصل کرے فن کشتن ہے درنگ. بلاتا خیر ججٹ بیث مارے کافن ۔ بلاتو تف ججٹ بٹ۔ تسوجيمه و نشويج به ال بواح بيرة ف (عزازيل) كوبورب بيخ دے تاكريه جمث بث مارے كائن كي جائے فوث اس طنزريقم من اقبال في والفتح كياب كما توام مغرب في انسان كو بلاك كرف كيك يبت سے سنے آلات ايجاد كتے جيں۔ خور و شاعر (درجواب نظم گویئے موسوم''به حوروشاع'')

عجب این که تو عدانی ره و رسم آشنالی

تد به باده میل داری ته به من تظر کشائی

حوراورشاع (کوئے کالقم"حوروشاع" کے جواب میں)

19 ....

معانی ، بہ کے ساتھ ، سے بادہ شراب سیل داری تورغبت رکھتا ہے۔ نظر کشائی ، تو دیکھٹا ہے۔ عجب ، حیرت ، جیب ۔ تو غرانی تونہیں جانتا۔ رہ درم آشنائی ۔ آشنائی کا جلن ۔ طریق ۔ مرانی تونہیں جانتا۔ رہ درم آشنائی ۔ آشنائی کا جلن ۔ طریق ۔

تسو جسمه و تشريع . نيز شراب يكل ركفتا ب نديمرى طرف آنكه اضاك ديكمتا بي جرت تويب كرتو دوي كطور

طريق بحي نبين جائما ہے۔

پيار مشرق \_\_\_\_\_

ہمہ ساز جبتھے، ہمہ سوز آرزوے نفسے کہ می گرازی، غزلے کہ می سرانی ا بنوائے آفریدی چہ جہان دلکشاے کہ ارم پچشم آبید چو طلم سیمیائی ا معانی تفصے کہ میکداری تو جوآ ہ بھرتا ہے۔ارم جنت طلسم سیمیائی خیال چیز وں کوجسم کردینے والٹس بادو،وہ شے جس کی کوئی اصلیت سے ولیجن تھی دیوکہ یافریٹ نظر۔

ترجمه و تشریع ماری کی ساری ایک تلاش کی لبک سب کی سب ایک آرز و کی لیک ہے تو جونفس گداز کرتا ہے وہ ہمہ سوز آرز و ہے۔ ہرآ ہ جو تو بجرتا ہے ہرغز لی جو تو الا پتا ہے تو نے ایک نفے ہے کی دکتش عالم ایجا دکر دیا کہ جنت (تھی) بجھے نظر بندی کا عمل دکھائی دیتی ہے۔ (طلسی شے نظر آتی ہے)

شاعر

دل رهروال فرین به کلام نیش دارے مگر این که لذت اوز سدید توک فارے پر کنم که فرت اور سدید توک فارے پر کنم که فطرت من به مقام در آسازد ول تاحبور دارم چوصیا به لاله زارے بھانتی در کنم که فطرت من به مقام در آسازد برجی توللچاتی ہے۔ بکلام نیش دارے چوجیانے دائی گفتگوے، چینے ہوئے جملے۔ نرمد خین پہنچار بہ تک نوک فارے کی کانے کی توک چر کیا۔ کنم کروں بہ ہے ساتھ مقام ٹھکانا، پراؤ۔ در نسازد موافقت نیس کرتی کی آبی کی گوگ ہے۔

**تسوجهه و نشریج** … . تو (درا پس) کلب جانے والی (دل نشین ) باتوں ہے سافروں کا دل بھر ماتی ہے گریہ ہے کہ ان کی لذت کا نئے کی خلش تک نہیں پہنچی بس کیا کروں کدمیر کی فطرت جھے کئی ایک مقام پر تکنے بیس دیتی بچن میں مبا کی طرح ہیں، یک بے چین دل دکھتا ہوں۔

ید نظر قرار گیرد بر نگار خوبردے تیدائل زمال دل من پے خوبتر نگارے

زشرر سنارہ جو کیم، زستارہ آفا ہے

مر منز لے عارم کہ بمیرم از قرارے

معشوق تید بڑیا

مران داری میں اس وقت ہے خوبتر نگارے کی اور زیادہ مسین مجوب کے لئے۔ جو بیم میں ڈھونڈ تا ہول۔ سرمنز لے کمی منزل کا خیال عارم میں نیس رکھتا ہوں۔ سرمنز لے کمی منزل کا خیال عارم میں نیس رکھتا ہوں۔ کہ کیونگہ میں میں میں دھونڈ تا ہوں۔ سرمنز لے کمی منزل کا خیال عارم میں نیس رکھتا ہوں۔ کہ کیونگہ بیس مرجاؤں گا۔

توجمه و تشریح به جب بری نظر کی حسین مجوب بر تخبر تی باس گفزی میرادل کی اس بنده کرحسین کیلئے و بے لگنا ہے۔ شرر سے ستارے کی جبتو کو نکایا ہوں اور ستارے ہے آ فاب کی خلاش میں۔ یس کمین دینے کا خیال نہیں رکھتا کیونکہ آیک جگہ تخبر با میرے لئے موت ہے۔

جو زودہ بہارے، قدے کشیدہ خیزم من نے دگر سرائم یہ ہو اے نو بہارے طلعم نہایت آل کہ نہایت تدارد یہ نگاہ ناھکیے یہ ول امید وارے معانعی تدارد یہ نگاہ ناھکیے یہ ول امید وارے معانعی تدارد میں انتابوں۔ غزلے ایک غزل۔ دگر دوسری۔ سرائیم، معانعی تدرے کشیدہ ایک بیار کا آرزویش ظلم میں ڈھوٹرتا ہوں۔ نہایت آل: اک کی انتہا ہے۔ کوئی میں ڈھوٹرتا ہوں۔ نہایت آل: اک کی انتہا ہے۔ کوئی

پهامِ مىشىرى مدئدارد نبيس دكھتا۔ به نكساتھ ، سے انگاہ تاشكيے بي قرار تظر۔ قرجمه و تشريح بب بي بيارى تراب كابيالہ في كرافعتا بول تو نئ بياركي آرز و ميں ايك نئ فزل كائے لگتا ہوں۔ مي

میری سادگی دکیے کیا جابتا ہوں

اس کی انجا چاہتا ہوں جس کی کوئی انتہائیں ہے۔ ترے عشق کی اشتہاء چاہتا ہوں ایک بے قرار نگاہ کے ساتھ ایک امیدر کھنے والے ول کے ساتھ۔

ول عاشفال بميرد به بمشت جاودائے ندنوا يورد دردمندے، ندغے مندمکسادے!

**عدانسی** به بمیر دسم جاتا ہے۔ بہشت جاد دائے۔ ایک سدار ہے دالی جنت نوائے درد مندے بھی کی آواز ہے کو کی تم۔ تمکسارے کوئی ٹم کھائے دالا۔

ترجمه و نشریج ..... این بهشت جاددان می عاشق کادل مرجاتا بند کوئی در دمند صدان کوئی نم ندکوئی تمکسار . نوت اقبال کا ظلفه بید به که حیات تسلسل اسوختن تا تمام اپر موقوف ہے ۔ بہشت می اسوختن اکام ونشان نیس ہے بلکے خلش آرز واورا تظار بھی ٹاپید ہے۔ وہاں تو دائی سروراور سکون ہے جبکہ عاشق کی زندگی سراسر تیش اور سرایا خلش ہے۔ وہ بہشت می کس طرح خش رہ سکتا ہے جہاں شرقو نوائے درومند سنائی دین ہے نہیں عشق و محبت کا ہنگامہ بریا ہے اور نہ کی تمکسار کا کوئی نشان انظر آتا ہے۔

زنگرگی و مل (درجواب نظم با نئاموسوم'' به سوالات'') ساحل افزاده گفت، گرچه بسے زیستم موج زخود رفتہ چیز فرامید و گفت مستم اگر میروم، گر نروم جیتم!

زندگی اور مل (جرمن کے مشہور اسرائیلی ٹاعر ہائ کی ایک فلم 'سوالات' کے جواب میں)

**عسد انسی**: سامل افغادہ ویران سامل ہے بہت زیستم میں جیا۔ بیچ کچھے میں کیا ہوں ، میں کون ہوں۔ موج رخود رفتہ اپنے آپ سے باہرا کیک موج ، ایک بے خود لبر رقیز خرامید ، تیزی سے بھی۔ استم میں موجود ہوں۔ میروم میں چیتی ہوں۔ زوم شیلوں۔ میستم میں نہیں ہول۔

روم سبور المستورية المسترية الكسنسان ماش كنفالكا كرجه من بن كاويرز تدهد با بدول كرافسوى بيمي بكر معلوم نين بواكه من كون مول كيا دول؟ أيك متوالي لهرتيزي سے بزش اور إولي اگر جلتي ربول تو هي بول اگر شيطون تو هي نيس مول (ليني زير كي حركت اور جدوجيد كانام ہے)۔

### لملك لثد

طارق چ برکناره اندکس سفیند سوخت دوریم از سوو وطن باز چول رسیم ؟

گفتند کار توبہ نگاہ فرد خطاست ترک سبب زروے شرایعت کجارہ است

بينام مشرف

### ملک الله کاہے

تسوجسعه و تشويع ملاق نے جب الماس كانارى فى كانارى كانانى كان كانانى كان

خندید و وست خوایش بهشمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

هسط انسی می خترید وه بسار خندیدن بستار دست خوایش اینام تحدید بریششیر تلوار برد لے گیا۔ ملک میارا ملک، ملک خدائے ما جمارے خدا کا ملک۔

توجمه و تشريح ... وه بنالوراينا باتوكوارك تفي يركها اور بولا (كبا) برطك مارا لك ب(سارى ويا ماراوطن ب) كيونكم الريف واكل الكسب.

## جوے آب

(علامہ اقبال نے حاشیہ میں خودتھر تے فرمادی ہے) یہ کوئے کی مشہور لفلم موسوم بہ ' انتھے محکمہ '' کا ایک آزاد رہمہ ہے۔ یافقم رمور د کنایات سے معمور ہے۔ کوئے آئخضرت کی پیٹیبرانہ شان سے اور اس کا میا بی سے جوآ پ کو ایچ مقصد میں حاصل ہو کی بہت متاثر تھا

، نند کبکشاں گریبان مرغزار دا کرد چشم شوق بانوش شهسار بگر کر جوئے آب چہ متانہ می رود در خوب ناز بور بہ گہوارہ سحاب

ندی (یانی کی نهر)

جسانی ۔۔۔ : نگر تو کی جو ہے آب ندی بنہر ، کنا ہے اسلام ہے ، ذندگی ہے۔ چہ کیا یکسی متانہ مست کی طرح ، متی میں ، متی کنا ہے والا اور جو ٹی ہے۔ میں انتخارت اور آپ کے علاموں کے طرز ٹنل ہے واضح ہے میرود جاری ہے۔ میر یہ اظہار آنخطرت اور آپ کے علاموں کے طرز ٹنل ہے واضح ہے میرود جاری ہے۔ میر یہ اللہ میر بینان مرغز ار سیز وذارکے گریان بھی بہز وذارکی جیماتی پر ، کنا ہے ہے کا خات ہے۔ خواب ناز ہے فکری کی فیند بھو بھی ہیں ہے گریان موخل کے بنگھوڑے بھی ۔ آب کو اس نے کھولی ۔ ہے گوار وسحاب یعنی ذات جمدی کو نیا میں طاہر ہوئے ہے ٹی اٹا نے مطلق کی آغوش میں کو فواب تھی ۔ چہتم ہوت آئر دو بحری آئکے ، کنا ہے ہے آپ کی شان رحمتہ للعالمین ہے ۔ چہتم آئکے ۔ باغوش کہ اس ار بہاڑ وں کی گودی ، کنا ہے ہے کا کات ہے صفور باعث رحمت ہیں ۔

نسوجهه و تشويع ، و كيه كه زي كيسى متانه بل جاري بي بيره رارى چه تى پر كبكتال باداور كه بنگه وزييم ميتى

میندسونی ہوئی تھی اس نے تمہمار کے آغوش میں اپنی چٹم شوق کھولی نوٹ علامہ اقبال نے عاشیہ میں خودتھری قرمانی ہے ہے کوسنے کی مشہور نظم موسوم بہ'' نغہ محرا' کا ایک آزاوتر جمہ ہے بینظم رموز و کنایات ہے معمور ہے ۔ کوسنے آتخضرت کی پیفیبرانہ شان ہے اور اس کامیا بی ہے جوآ ہے کولیے مقصد میں عاصل ہوئی بہت متاثر تھا۔

از عگریزه تغفه کتابد خرام او سیماے اوچو آئینہ بے رنگ و بے غبار زی بحر میکراند چه متناشه میرود در خود بیگانه از بمد بیگانه میرود

ترجمه و تشریح اس کابرا دُستگریزوں ہے نفے نکالناہاں کی پیٹانی آئیزی طرح برنگ اور بے خبار ہے ہے کنار سمندر کی طرف کیسی متنا نہ چلی جاری ہے اپنے آپ میں ایک اور باقی سب سے برگانہ چی جاری ہے۔

در راه او بهر بریخانه آفرید برگس و میدو الله و مید و سمن دمید کل عشوه داد و گفت کی بیش ما بایست خندید غنی و سردامان او کشید هندانسی درداه او اس کراستایس آفرید اس نیایایزگس الله میاسمن کناید به آفات سرگاند (عورت ، دولت اور حکومت

ے) جن کیلئے انبان خدااور رمول ہے بون کی کرتا ہے۔ دمید اگار بھن چنیلی عشوہ داد استے پرجایا منازدانداز دکھا کراچھایا گفت. بولا ہے ذراء کھود برکو پیش ما جارے سامنے۔ مابست تو تھیر، کھڑی جوجار خند بدوہ بنسار خند بدن تنج کنامیہ فرادانی دولت اوراس کی کشش مرد امان او اس کے داکن کا کتارہ کشید اس نے کھیتھا۔ سردامان اوکٹید: بھی حضور کو پی طرف متوجہ کرنا جایا۔

توجهه و تشویع اس کراسته بس بهارت پری خانه بهادیاز ترس مجونی اورالا له اگااور چنیلی کے بچول کھے گلاب نے ناز دانداز سے کہ جارے پاس تھم رکھی مسکرائی اوراس نے اس کے دامن کا کنارہ کھیچا۔

نا . آشاے جلوہ فردشان سبر پوش صحوا پرید و سینہ کوہ و کمر درید زی بح بیکرانہ چہ مستانہ میرود در فود بیگانہ از ہمہ بیگانے میرود

هست انسی ناآشائے جوہ کنایہ ہاں بات ہے کہ حضور کے زخارف دنیوی کی المرف مطلق اوج بین قرمائی مناآشائے جلوہ فروشاں میز پوش سیز پوش جلوہ فروشوں سے انجان ۔ برید اس نے مطے کیا ۔ سیند کوہ و کمر کا سیدر درید اس منے بھاڑا۔ صحرابر بیدد سیند کوہ درید کنامیہ ہے اسلام کی ترتی اور کا میالی ہے یا دشمنوں پرغلبہ حاصل کرنے ہے۔

ترجمه و تشریح مستر گروه ان مبر پوش جلوه فروشوں سے الگ دہی۔ وہ محراش سے گزری اور کوه و کمر کی جھائی کھاڑوی ہے کنارسمندر کی طرف کیسی ستانہ چی جارہ کی ہے، پنے آپ ش ایک اور ہاتی سب سے بیکانہ چی جارہی ہے (اپنے اندریکا نداور ماتی سب سے بیکا ند۔

صد جوئے وشت ومرغ و کہتان و ہاغ وراغ کے دائے میں اور سازگار ماراکہ راہ از تنگ آئی نہ بردہ ایم از دستبر دریگ بیاباں نگاہ دار''

جعانی صدیحے دشت کا ایک بندوں ہے جنہوں نے آپ کا تعلیم ت سے متاثر ہو کرہوگوں کو تے حیداور ساوات کا سیق دیا۔ جوے دشت بیابان کی عری۔ مرح آیا کہ تم کی گھا کی جس میں پھول بھی آتے ہیں۔ کہتان پہاڑی علاقہ ،سلسلہ کوہ۔ داغ سبرہ زنرہ مائن کوہ پہاڑے سیخ ایم ایم اس گفتند وہ ہوئے ، انہوں نے کہا۔ اے اے اے او کہ بیط رہیں زمیں کی دست ، وسعت کی بیاباں کی رہے کی دسترد ۔ نگاہدار تو تھا طت کر ہو نگاہ رکھ۔

تنرجهه و تشريع صحرااور برياول اور پاز اور باغ اور سريادادى كان گنت نديان بولين" اعدتو كه تير ساليخ زين كي دستين سازگار بين منه جو كم باني كيسب راستنيس ياسين بهين ريستان كي ريت كي تباي سے بچا۔

تسر جمعه و نشریح ... اس خشرق د خرب کی بواؤں کیلئے اپناسید کشاد ہ کتے ہوئے کرے پڑے ہمسفر ول کوآ خوش میں لئے ہوئے بے کنارسمندر کی طرف کیسی مستانہ جلی جارتی ہے بزاروں بے مثال موتی لئے ہوئے روال دوال ہے۔

دریائے برخروش! زبندوشکن گزشت از تنگنامے وادی و کوہ و ذمن گزشت کیسال چو تیل کردہ نشیب و فراز ر از کاخ شاہو بارہ و کشت و چمن گزشت

عدانی . دریا برخردش برخوردریا ، نفاشی ارتا ہوا دریا بے برخروش کنا ہے اسلام کی شان وجو کت ہے۔ بند پشتہ اوک ۔ شکن خم ، اور بی نی ششت : وہ گزر کیا ۔ شکنا ہے وادی کی شک جگہ ۔ شکنا ہے کوہ در کن کنا ہے ہوئی مشکلات ہے ۔ دکن الرکن ، شلا ۔ بکساں ایک سا، ہموار ہجو جواں ، ما نفر سیل : پائی کی روہ طفیاتی ، سیلا ب کردہ کر کے ، کے ہوئے ۔ نشیب وقراز کنا ہے ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان انقیازات ہے جود میکر فیصل ، حصار کشت کیتی ۔ ان کی ان انقیاز کرتا ہوں کے تک اور میکن اور میکن کا درکیا ۔ وہ گھائی اور بہاڑ اور ٹیلوں کے شک راستوں ہے نکل گیا ۔ اس نے سیل ب کی طرح بلندی اور پستی کو ایک سا (برایر ) کرویا۔ یہ شاہوں کے تکل اور قلے اور کیتی اور جمن پر ہے راستوں ہے نکل گیا ۔ اس نے سیل ب کی طرح بلندی اور پستی کو ایک سا (برایر ) کرویا۔ یہ شاہوں کے کل اور قلے اور کیتی اور جمن پر ہے راستوں کی گر رگیا ۔

بیتاب و تند و تیز و جگر سوز و بیقرار در جر زمان بتازه رسید از کهن گزشت زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود در خود یگانه از همه بیگانه میرود هستانس بیتاب وتندو تیزیشین اسلام نے مسلمالوں کے اندر بردا جوش وخردش پیدا کردیا۔ جگرسوز جگر جلانے والا۔ بتازہ بے

پیامِ مشبرف ــــــــــــ تك، يشر رومير: وه مهيجار · بے چین اور بھرا ہوا، جگرسوز اور بے قرار ہر گھڑی نے رنگ اختیار کرتا اور پرانارنگ چھوڑ تا ہے کنار ترجمه وتشريح سندر کی طرف کیسی متاند چی جاری ہاری ہے آپ می ایک اور باقی سب سے برگانہ جلی جاری ہے۔ نامه عالمكير (كيے از فرزندانش كددعا مرگ پدرميكرد) عدانی که بزدان ومرینه بود بے دید و سنجید و بست و کشود زما سینہ جاکان ایں تیرہ خاک شنير است صد ناك درد ناك عالمكيركا خط (اين ايك بيخ ك طرف جوباب كرم في ك دعا كياكرتا تما) دیکھا۔ سجید اسنے پر کھا، تولا۔ بست اس نے ہائدھا۔اس نے کھولا۔ سینہ چاکان اس تیرہ خاک اس تاریک مٹی کے سینہ چاک۔ شنید ( دنیا ) کے ہم سیدجا کول (مصیبت زرگان ) ہے اس نے مینکٹر وں در دنا ک نالے من دیجھے ہیں۔

تسرجسه و تشريح . كياتونين جائ كدخدائ قديم في بهنول كوريك اوراً زمايا اور با تدها اور كمواداس اندهياري مثى

ب بچو شیر درخون نشست نه یک ناله از سینه او کسست نہ از گرہے پیر کعال تپید ، نہ از درد ابوب آہے کشید

**معملانی سے ایس کی بہتیرے بہجو چوں بطرح شہیر: امام مسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخول نشست: وہ خُون میں اوا ایست** الكار جهونا \_ گرمه چير كنعال حضرت ليحقوب عليه انسانام كا رونا \_ كنعال فلسطين جوحضرت ليحقوب اورحضرت يوسعف عليهم انسلام كا وطن ہے تھید اور آباء باکشید اس نے کوئی آہ سینی

نوجمه و تشریع کی شیر کی طرح خون نس نبا گئے گراس کے بینے سے ایک آہ تنگی شدہ دیقوب کے دوئے ہے بے قرار ہواندا ایوب کے دردے آہ کی نی (مجری)۔

مینداراک کہنہ مخیر سمیر بدام دعامے تو محرود اسیر معانی ، بیندار بیمت بچو، پیزیال مُت کران وه کهند برانا، فتدیم بدام دعائے تیری دعا کے جال میں رکردو ہو جائے گا۔امیر قیدی۔

نرجمه و تشريح .... برمت مجوكره ورانا شكاري تيري دعا كجال من مينداً.

کیا ایں روزگارے شیشہ بازے بهشت این گنبه گردان عارد غريده درد زعمال يوسف او ز کیخ کیش دل نالا*ب عمار*ه

ہوں انسان سے میں کیا کہاں۔ اس بہرروز کارسے شیشہ یازے بڑا ای شعیدہ یاز زیانہ گئیدگرداں آسان ،گردش کرتا ہوا گئید محروان مرور وہنیں رکھتی مدیرہ نہیں دیکھ مدروز عمان قید خانے کی تکلیف رئے بش اس کی زلیجا رئیجا عزیز مصر کی ہوی ہے تشبيه جوهنرت بوسف عليدالسلام برعاش هو كن تعين ردل نالان بالدكرتا موارل ، روتا موادل \_

ترجيمه و تشريح . . . بدن دات بيشعبه بازون دات كهان جنت بي محومتا بواكنيد نبيل د كان كريست في قيد كي تكليف 'نیل دیکھی اس کی زلیجا رور <del>د آؤر حائی</del> دیناوں ٹیس رکھتی۔

و پیمی اس می زایج اروره <del>اقزارها نی</del> و پیمان میس سی سی شرر درجان ندارد خلیل او حریف آتشے نیست گفیمش کیک شرر درجان ندارد به صرصر در نفید زورق او فطر از یطمه طوقال میمارد عسان فیل او ای کافیل خلیل عفرت ابرا بیم لیل الله عبید اسلام ہے۔ حریف آتے آگ کاحریف طیمش اس کا کلیم کلیم حضرت موی کلیم الله علیه السلام ہے۔ بد میں صرصر ہوا کا جھکڑ آندھی۔ درمیفتد خیس گھرتی ۔زورق او اس کی مشتی لطمہ

طوفان طوفان کا تجیزار تسرجهه و نشریع اس کا طیل آگ کا حریق نیس (مقابلهٔ تش کرتا) اس کا کلیم دور ش ایک بحی چنگاری نیس رکه تا راس

کی کشتی فکار میں نہیں پھنتی۔اے طوفان کے تیمیٹرے کا کوئی ڈرٹیس۔ نیقیں ر اور کمیں بوک و گر نیست رصال اندبیثہ جبران ندارد کیا آل لذت عقل غلط سیر اگر منزل ره پیجیال ندارد المستعماني .... را كيلي مل كين كمات بوك وكر ترود شك ومور مثال مول وصال دوست كا دوست سالداند يشر

اجرال جدائی کا دھڑ کا۔اندیشہ دھڑ کا ،خوب،لذت عقل تعظیر ٹا مک ٹویئے مارنے والی عقل کا مزارہ ویجاں الجھا ہوارات ندارد

تسوجسمه وتشويح - : وبال يقين كا كمات يس كونى ترود (شك) تبيل ب-وصال جدائى كرهو ك عال بادهر ادھر جھنگنے والی مقتل کے دومزے کہاں اگر منزل کاراستہ الجھا ہوائہ ہو۔ مزی اندر جہانے کور ذوقے کہ یز دال وار دوشیطاں بندار د

مستانس - من توزیت مت کروزندگی سر کرے جائے کورووئے بودوق دنیا۔ بردال نیکی کاخداد خدارو رکھے، رکھا ہے۔ تدارو، شدر کھے وقیل رکھتا۔

ر ہنا ج بے جہال مرد دائ تر ہولیکن شیطان نہو، ہرطرف نیکی ہولیکن بری کے ارتکاب کا امکان نہو)۔

رخت به کاشمر کشا کوه و تل و دکن نگر

سخره جهال جهال بين، لاله چمن چمن بينگر

ببأرسشرن

عدانی تا تا که دفته ندرے برزیکش ال کا بناؤسکھار۔ چینم سرفند باز قند باز آسان کی آنکے بستہ بندها ہوا۔ بچیر وزیس، زمین کے چیرے بر برقع نسترن سیولی کا فقاب۔ برومید: اگا، پھوٹا۔ بابح شدی یس - تبید ترقی بیٹررشرر شرد بمعنی چنگاری کی بخرار کثرت فاجر کرنے کیلئے بھی شکن سلوٹ پرسلوٹ بھی کی محرار کثرت فلا برکرنے کیلئے۔

نسو جسمه و تنسویع تاکیاس کی تع دیج پرفتنه بازا سمان کی نظر ند پزنے (اسے نظر ندنگ جائے ) دیکیورشن نے اپناچرہ مستر ل کے برقعے میں چھپالیا ہے۔ الالہ زمین ہے بھوٹا موج ندی میں تزلیم ٹی کوئٹرنٹر دیکھ پالی کوشکن شکن دیکھ۔

زخمہ بہ تار ساز زن، یادہ بہ سائٹیں برین افلہ کہار را انجمن انجمن گر دفتر کے برہنے، لالہ رے، کمن برے چھم بروے اوکھا باز بخویشین گر

تسوجه و تشویج براس بی کی صورت پر نگاه کر پھرا ہے آپ کود کچر (اپ اندرنگاه وال) کین تیرے اعد باہر کے جہان سے بھی خویصورت جہان ہے اس کی بیر کر نوٹ وفتر برہمن کا حرف د لفقوں بیں سروپا بیان کردیا ہے۔ رضادگل لالہ کی طرح سرخ اور جسم چنیلی کی طرح سفیداورخوشوداد ہے۔

> ے مقلے کہ جہاں سوزو، کیک جلوہ بیباکش عشق است کہ درجانت ہر کیفیت انگیزد

از عشق بیاموزد، آکین جهانتایی از تاب و تب ردمی تا جیرت فارانی پيامِ مشدوب \_\_\_\_\_\_

هست انسی سے عقلے میکن میذبر دست عقل موزد. پھونک دین ہے،جلاڈائے۔میطوہ ہے کش اس کا بے باک جلوہ بیا موزد سیکھتی ہے۔ آئین جہاں تالی دنیا کموروش کرنے کا طریقہ۔جانت تیرک جان۔ آنگیزد ابھارتا ہے، پیدا کرتا ہے۔روی، مولا نائے روم مرشدروی۔فارانی جنگیم ایوانصر فارانی ،فلاسز۔

توجمه و تشریح می مقل جن کا ایک جنوه بیاک دنیا کوجلاد بنا ہے۔ اس نے جہان کوروش کرنے کا طریقہ عشق ہے۔ کھا ہے۔ (یہ) عشق بی ہے جو تیری روح میں ہر کیفیت پیدا کرتا ہے رومی کے جوش اور زئی سے لیکر قارائی کی جرست تک (روی مسلک عشق کے علم رواد ہیں اور عشق کا ثمر ہ تب وتا ب ہے۔ فارائی فد جب عقل کا نمائندہ ہے اور عقل کا بتیجہ جرت داستیجاب ہے)۔

ای حرف نشاط آور، می گویم و می رقصم از عشق ول آساید با ای به بیتانی جر متی پیچیده در حرف می سلجد یک لظه به دل درشو، شاید که تووریانی

معانی ، حف نشاط آور خوشی فائے والا حف کی مجاتا ہوں ، کا تاریتا ہوں ، کا قصم تا چتا ہوں ، تاجی را ہوں۔ آساید، جس پاتا ہے مراحت پاتا ہے۔ وائی ہمہ بے تابی اس تمام بے تابی کے باوجود معنی پیچیدہ مشکل مفہوم ، المجمی ہوئی تقیقت نی گلجہ مہیں ساتا۔ کیلئہ بی بدل دل میں در شو تو داخل ہوجا۔ تو دریا بی تو یا جائے۔

تسر جمعه و تشریح .... من ال نشاط آور ترف کاور دکرتا ہوں اور تاجا ہوں اس تمام بے تابی کے باد جود دل عشق ہی ہے جین (سکون) پاتا ہے ترف میں جرمیجید وصفی آبیں سماتا۔ اک بل کیلئے اپنے دل کے اندر نظر ڈال شاید کرتوا ہے پاجائے۔ شاہخ من میں دوب کر پاجا سراغ زعرگی۔ (اقبال)

بندگی

دوش در میکده تر سایچه باده قروش مشرب باده گساران کهن ین بود است

گفت از من خے دار چو آویز، بگوش که تواز میکده خیزی جمه مشق جمه بوش

بندگ (الله کی غلامی مقام عبودیت)

**معتمانی** سند دوش کل گزرا جواکل بر سمایچه با دوفروش شراب پینے والا نفرانی زادہ بر سایچه فاری کی عرفانی شعری روایت شمار سربچهای شُنْ کال کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پوشیدہ حقائق بطریق جذب طاہر جوجاتے ہیں ۔ شرب باوہ گساران کہن پرانے شراب پینے والوں کا طریق سامی مید بوداست - رہاہے ۔ فیزی تو تھے۔ ہمہ سب کاسب ۔

ترجمه و تشریح : کل مخانے میں ایک ٹراب فروش میسائی بچے نے جھے کہا ہے بات کان میں آویز ہے کی طرح رکھ لے (آویز و بنالے بیٹی ایک بات بتا تا ہوں اے اپنے لیے با عمرہ لے۔ برانے بادہ گساروں (ے نوشوں) کا مشرب بیر ہاہے کہ تو میکدہ سے نکلے تو بھرمستی اور جمہ ہوٹی ہو۔

من نگویم که فرد بنداب از نکته شوق ادب از دست مده، یاده یا نداز نبوش کرد را بیم خردت خدائی مفردش کرد را بیم جردت خدائی مفردش معافی سند می نگویم شن نبین کرتا فرد بند تو بندکر الله از دست مده با تحد سند می نگویم شن نبین کرتا فرد بند تو بندکر الله از دست مده با تحد سند می مت گوا با ندازه و ساب سی نظرف

کے مطابق ،حواس شی رہتے ہوئے۔ بوش نوش کر، پی فیشیدن چیا۔ جردت خدائی خدائی عظمت وقد رہت۔ مفروش مت بچے۔ **نسر جمعه و نشسر بیج** مسلم میں کہنا کہ ٹوق کے بعید ہے لب بندرکھ (سی لے) گرادب کو پاتھے ہے نہ و ہے ٹر اب ظرف کے مطابق ٹی ،ہم راستے کی دمول ہیں گر ہمارا جو ہرؤوق طلب ہے ، سماری خدائی قدر تاور عظمت کے بدلے بھی بندگی نہ دے۔ (بندگی سمنی عبدیت ، انسانیت کی معراج ہے جس ہے بالاتر اور کوئی مقام نہیں۔ چنانچہ اقبال خود کہتے ہیں۔ سماع ہے بہا ہے دردو موز آرز و مندی۔ مقام بندگی وے کر دلول ٹال خداوئدی

غلامي

آدم از بے بھری یندگی آدم کرد گوہر۔ داشت ولے نذر قباد و جم کرد یعنی از خوعے غلامی زسگال خوار تر است من تدیدم کہ ملکے چیش ملکے سرخم کرد

**معانی** تارقیاده م کرد قیادادر جشید کی نزر دنزر تخده بهینث، چشعادا قیاد مشهورایرانی بادشه همیار آبزابادشاه میم جشید کا مخفف جوابران کامشهور بارشاه گزرایسی مجارا بزابادشاه خوے غلامی خلامی کالت م

ترجمه و تشريح ، آدي في الدح بن سآدي كالاي كاليك و لي المقاتها كراوه على بادثا بول ( كيفياداورجشيد ) كى نذركرديالين غلاى كالت سيكول سے ( بھی ) بڑھ كرفوار ہے ميں في بين ديكھا كركى كتے في كسى كتے كي ترجمكايا ہو۔

> بیستان مشیر آن شخت کوش جسیت که گیرد زمنگ آب

م<sup>نک</sup>ل تگاه ویده خمناک بیاک رو

مخاج خطر حثل سکندر نمی شود در جوئے آب و داس او ترکی شود

نگوار کی مہیلی

معدانیں : سخت کون : بہت کوش کرنے والی، جان از اوسے والی جیست کیا ہے۔ گیرد نکالتی ہے۔ میس سکندر سکندر کی مرح ۔ شل الحرح ، سکندواعظم جس کے بارے بیدواستان مشہور ہے کہ وہ فضر کی رہنمائی میں آب حیات کے قشے تک پہنچا تھا تھرا ہے لی نہ سکا نی شود تمیں ہوتی ۔ شل نگاہ ، کی الحرح ۔ باک رون صاف اضفاف چرے والی ، اسطے مندوالی ۔ نہ سکا نی شود تمیں ہوتی ۔ شرک نگاہ کی نگاہ ، کی الحرح ۔ باک رون صاف اضفاف چرے والی ، اسطے مندوالی ۔ نہ سکندر کی مرح فضر کی تمان تہیں ہواکرتی آنسو بھری اسکا کی نگاہ کی الحرح نظر کی تمان تمیں ہواکرتی آنسو بھری اسکا دائمیں ترتیس ہوتا ۔ اسکو بھری اللہ میں ہواکرتی آنسو بھری اللہ کی نگاہ کی الحرح الحجل صورت والی یاتی میں ہے مگراس کا دائمیں ترتیس ہوتا ۔

مضمون او بدم مرح کرجت تمام قرجه و قضوی و اس کامنم ن ایک علی جست مصر عیم کمل بوجاتا بدوس عصر عاد سان عن ایس لیا۔

جمهوريت

متاع معنی بیانہ ازدول فطرتال جولی ؟ گریز از طرز جمہوری، غلام پختہ کارے شو

زمورال شوخی طبع سلیمائے نمی آید که از مغرد و صد فرقکر انبائے نی آید

عبد النهائي من متائ منى بيان الجهوت منى كى دولت رسم ما بيدولت العابلا مضمون جو بها كى كونه وجما بورجوان المعلم ال

بدبلغ اسلام درفرنگستان

کہ آشکار شود جوہر سلمانی کہ آفاب جہانگیر شدر عریانی زماند باز برا فروخت آتش نمرود بیاکه پرده زداغ جگر براندازیم

يورب ميں اسلام كى تبليغ كرنے والے سے

**عسدانی** . باز کیم ، دوباره میرافردخت: اس نے بحرکا کی ماتش نمرود کنایہ ہے ان جدید تحریکات سے جواس وقت اسلام سے برسر پریکار بیں مثلاً اشراکیت ، نیشکازم وغیرہ میراندازیم جم اٹھادیں ۔ داغ مگر کنامیہ ہے عشق دسول سے جومسلمانوں کے لئے سب سے بڑی قوت محرکہ ہے۔

ہری ہے۔ رس<mark>ب و تنسویج سے زمانے نے ج</mark>رے نمرود کی آگ جلائی ہے تا کہ سلمانی کا جو ہر طاہر ہو، آگہ جگر کے داغ پرے پردہ انتمادیں۔ کیونکہ سورج دنیا بش محض اس لئے محیط ہے کہ وہ پر دے بین فیص ہے۔ (اس کی روشنی سمارے عالم پر پھیلی ہوئی ہے ہمیں بھی

عاہیے کہ ہم تعلیمات اسمانی کوعام کریں)۔

> رہ عراق و خراسال زن اے مقام شاس نبے گزشت کہ در انتظار زخمہ و ریست

به برم الجميال تازه كن غزل خواني چه نفسه با كه شه خورا شدبه ساز افغاني

هستهانسی 🕟 : روگران وخراسان زن عراق اوخراسان کاسره محینر ، مراق اورخراسان کی راه چل به ده ، راه : آن موسیقی کی اصلاح شر، ، سر، نغه، لے عراق: ایک راگ کانام و ادر خراسان ایک راگ کانام مقام شاس، سرکی بیجان رکھے والاء کنامہ ب سلخ اسلام ے۔ ببرم اعجمیاں عجمیوں کی محمل میں اکونکوں کی مجلس میں۔ بسے گذشت: بہت زمانہ ہوگیے۔ درانتظار زخمہ در بیت کسی زخمہ در کے انتظاريس بدرخمدور سازعره بمعراب أكاف والا مساز يجيزت والا

تىر جىھە و تىشىرىيىن . . : ا يەموقىع دىل كويجىيائىة دالىلە بىران دوخراسان كى داداختياركر ( عراق اورخراسان كەراگ الاب ) یعنی عراق اورخراسان کے مسلمانوں کو بیدار کر مجمیوں کی محفل میں غز گخواتی کوتاز ہ کر یعنی مجمیوں کواسلام کے حقائق ہے آگاہ کرو۔ایک زبانہ ہوگیا کروہ کسی زحمہ ور کے انتظار میں ہے گئتے ہی گغیے ہتے جوافغانی ساز میں ابوہو گئے۔

صدیث عشق به الی مول چه میگونی میچشم مور کش سرمه سلیمانی ! معانی . . . حدیث شق عشق کا بات کنامید منتعلیمات اسلام سے مدیث بات دیوان در کر۔ بدیری می اسک فق ، سے۔ الل ہوں: ہوں والے کنامیہ ہے اقوام مغرب ہے۔اہل لوگ، والے میگوئی تو کیدر ہاہے،تو بیان کرر ہے ۔ پچشم مور جیوٹی کی آ تکھ میں یکش مت مینی مت لگامل ول مرمد سلیمانی ووسرمہ سے لگانے سے تمام چین موکی چزیں نظرات تالیس - کناب ہے حَمَّا كُنَّ ومعارف اسلام\_

ترجمه و تشريع ... توالل بول (فرنكول) شي عشق كى بات كيديان كرد بايج جوزى كي تكه ش سيماني سرمدمت ذال\_

غنی کشمیری عنی آں مختکوے بلبل مغیر نوائج تشمیر میتو نظیر چورفت از سرا تخته رادا گزاشت چو اعرد مرابود، دربسته واشت **عملانی** عنی گیار ہویں صدی جری کے مشہور فاری شاعر مرز انحد ها برغنی تشمیری سختو بے بلیل مفیر بلیل ایسی آواز والاشاعر صغير برنددن كي أواز فواسنج كشميرية فغلير جنت البيحشميركاتا نبس ازان والاربسنة بندر واشت ركمتا تغايتند كواز را كوروا كملا گذاشت. حچوژ دیتا تغابه

ترجمه وتشريح من وهليل ك آواز والاشاعر جنت نظير تشمير كامغنى تعاجب وهكر كي تدر بوتاتو دروازه بندر كهتاجب كمر ے باہرنگا تو دروازہ کھلا چھوڑ جاتا۔

کے گفتش اے شاعر دل رہے مجب دار داز کارتوبر کے بہائے ہوں معنی امیر بہائے ہوتی مدد فقیر و باتلیم معنی امیر

معلقي ..... ليج بمن ، ابك فخص يختش اس بكها شاع سدول رئي : دل تك يَخْيَ ريحه وألا شاعر ، ول كوجهو ليني والاشاعر، وہ شاعر جس کے شعرول میں اتر جا تیں عجب دارد حیرت کرتا ہے، تبجب کرتا ہے۔ بیاع جواب۔

تسوجهه و تشويع مسيم كمي ني اس يهاا مدل كوچوكين واستي شاعر برخش تيرسدال كام سے جران ب جواب مي اس مر دفقیرنے کیا خوب کہادہ جو کا ہر میں فقیر کیکن حقائق کی سلطنت کا سردارتھ۔

ومن آنچ ویدندیاران رواست دری خانه جزمن متاسع کجاست

عَنى تانشيد ب كاشاند الله الله الله الله الله **مستعب انسی** زمن میرے سلے بی ،میرے والے سے کا شاند چھوٹا سا کھر جھو نیز ارمتا ہے کرانے ایک بڑی بھاری دولت درخانداش: اس کے گریں۔ انسو جسمه و تشویع سر باروں مر سلیلی جریجه دیکھا تھیک ہاس گریس میر سے عذاوہ کو کی والت کہال ہے تی جب تک اپنی کٹیر میں بیٹھا ہوتا ہے ایک بھاری دولت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ چوآ لے مخفل افروز درخانہ نبیست میں تر ازیں، بیچ کا شانہ نبیست **عدانی** محفل افروز محفل کوروش کرتے والاتی خالی مزیز حکر مزیادہ ازیں اسے۔ پیچ کوئی بکوئی بھی۔ ترجهه و تشريع - جبود محفل كرم كرف والا كحرين أبين برناتواس بير حكرها لى كور كم كمرتين ب(مكان بالكل ها لى رەجاتا ہے)۔ خطاب به مصطفیٰ کمال بیاشاایده الله (جولائی ۱۹۲۶ء) ایخ بود که مااز اژ حکمت او دافف از سرنها نخانه تقدیر شدیم مصطفیٰ کمال یاشاہے خطاب (خداس کی تائیدرے) معانی . اے ایک عظیم المرتبت ای سای و مخص جس نے کی بستادے تعلیم نہ حاصل کی ہو ہمرا درسول الله سلی الله علیه دسلم، و وص جس كاباب اس كريمين من فوت موكميا مواورات مال في يالا بوسا موام القريل ليني مكه معظمه كاريخ والاسدمول التصلي الله عليدوسكم كے علاوہ أكر كمى فخص كيليئ استعمال موتوال براه ، ناحواندہ كے معنى لئے جائيں كے۔ بود تھا، موار اثر تفكمت او اس كى تفكمت كا الرُّ يسرنها خاند تقدير . تقدير كے چھے ہوئے عالم كاراز عشريم. ہم ہوئے عشدن: ہونا۔ تسر جسمه و تشريع . . . : أيك الى هاكر بم في الى كاهمت ودانا أن كيفن عدم تقدير كرنهال فاف كرازست باخر اصل ما یک شرر باخند رکے بودست نظرے کرد کہ خورشید جہاتگیر شدیم کنته عشق فروشت زدل چر حرم درجهان خوار باندازه تقعیر شدیم **جمعانی** - اصل ما جماری اصل بشرر باخته دیگے الاے الاے شف شفرنگ والی چنگاری پھی ہوئی چنگاری۔ بوداست رہی ہے، داتے ہوئی ہے۔ بودن ہونا، رہنا نظرے ایک تظر کرداس نے کی کنتشق، عشق کا راز فروشت وحوڈ الا مطادیا۔ پیرحم حم کا ﷺ ، مجے کا گورز بشریف مکہ بے خوار ذکیل سے وقعت ، در بدر ۔ بانداز دہتھیم گنا ہے حساب ہے ، خطا کی مثامیت ہے۔ ترجمه و تشريح مارى اصل ايك جمى مولى چنگاري هي (ايساشررجس كارنگساز چكامو) آب نے ايك بى جم پرنظر والى تو ہم دنیا پر چھایا ہواسور رہین گئے رحرم کے بڑے نے دل سے عشق کا تعش دھوڈ ال ہم دنیا میں گنا ہے بھقرر ذکیل وخوار ہوئے۔ باد صحر است که با قطرت مادر سازد از نفهاے صبا غنی د آلیر شدیم آه آن غلغله کر گنبد افلاک گزشت نائه گردید چوپا بندیم وزیر شدیم

معانی · ورسازه موافقت رکھتی ہے ساز گارہے درائی آئی ہے۔ورسائنٹن: موافقت کرنا مراس کا اے نفس اے مبار میا کے جھو کے عنی دلکیر پڑمر دوگلی ، ہم در سے مراہ تدن کی رسو مات۔ ترجمه وتشريح صراكي مواع جو بماري فطرت كوراس آتى ب(مم صراع بوزكر بافون من آيسية) صباع جمو كون ہے ہم پر مرد وکلی بن کئے آود وہا ہوجو آسانوں ہے بھی اوپر تکل جاتی تھی جب ہم اتار کے معاد کے پابند ہوئے تووہ فریادیں کے روگئی۔ اے بنا صید کہ بے دام یفتراک زدیم در بخل تیر و کمال، کشہ فخیر شدیم "بر كا راه وبد اب بال تاذكه ، بريا مك دي عرص تبد بيرشديم" معانی گردید ہوگر ، بن گیا۔اے بما کتنے بی ، کس قدر۔اے یہاں استقبام بخرادر ماضی کے کی بڑے خوشگوارواقع کو یاد کرنے کامغہوم دیتا ہے،بفتر اگ فتر اک میں فتر اک زین کےساتھ گئے ہوئے وہ پڑنے کے تیے جن سے شکار بائد ہے کا کام لیو جاتا ہے، شکار بند زویم ہم نے بائد ہا۔ کشتہ نخچیر شکار کاشکار، جواہنے ہی شکار کے پھندے میں آھمیا ہو، شکار کا معتول راہ دبد، راستہ ويتا ہے۔ راستادے ستار ووڑا۔ عرصہ میدان۔ ترجمه و تشريع . كن اى شكار تهجهين ام ن جال ك يغرى شكادكيا تما ادراب بقل من تركمان وال كرام اسن اى شکار کے پیمندے میں آگئے جدھرراہ لے محموڑ اای پر دوڑا کہ ہم مذہیر کے ہاتھوں اس میدان میں ہم بار ہا بھٹکے ہیں۔ (وسائل کے نہ ہونے کی بروانہ کر)۔ (تھیری نمیٹا بوری)۔ ہی گفت باطائزان وگر مر نتاخ گل طائرے کی سحر ر بی میر کردند این ساده را" "عن وعد بال آدمی زاده را معانی مرشخ کل، گلاب کی شنی بر طائزے ایک پریم و جمی گفت کید باتھا۔ عداد ند انہوں نے بیس دیا مقدائے بیس بخشا\_بال چکے، پروبال، پر\_آ دی زاده این آدم ما دی کا بچر\_زاده جنا\_زادن. جنا\_زهر کیم جوز بین سے ندائد سکے، جس نے زمین يكزلي جو ساده بيوتوب منادئان ، أحمق. ترجمه وتشريح : ايك مح كلاب كي بي يونى يرنده دوس يرندن ع كرد ما تما آدى ي كوم كي رسي كان سادہ منٹی کور میں ہی ہے چمٹار کھا گیا۔ اگر وف فق باتو گویم مرنگ بدو لعتم ''اے مرغک بادی ز طیارہ مابال و برسائعیم اے آساں ریگور سائعیم جھانس بدواس سے تعتم میں نے کہا۔ مرغک بادیج بروبو نے نتھے بچھی مرئج خفامت ہو، ناراض شہر۔ ز سے۔طیارہ بوائی جہاز۔ ما ہم۔ بال برندوں کے بازوجن کے زورے دواڑتے ہیں۔ ساتھیم ہم نے بنایا۔ تسرجمه ونشريع سي ناس كان البراد الفي يحيى اكر من تحد الآكي بات كهدول و تاراض مت ہوتا ہم نے طیارے کواہے بال و پر بنالیا ہے۔ آسان کی طرف اپنار استد تکالا ہے۔

چہ طیارہ آل مرغ گردوں پر پر اوز بال ملک تیز تر

به پرداز شاین، به تبر و عقاب میشمش ز لامور تا فاریاب **معانی** مرغ گردوں پر آمین کوائی آڑ بنائے والا پر تھرہ ، آمیان ہے بھی او نیجا اڑنے والا پر تدہ ۔ بال ملک فریخے کا پر رتیز ر بره کرتیز مزیاده تیزی سے حرکت کرنے والا۔ میں۔ پرواز۔ از ان رنبرو طافت بتوت، زور پسمش اس کی نظر میں۔ قاریاب خراسال کا آیک ش<sub>کر</sub>۔

تسوجسمه وتشريع . كياطياره إده آسان كو أكرت والاير عده اس كير فرشت كيكه ي وياده جري وهاوان میں شاہین اور زور میں عقاب ہے۔ لا ہورے فاریاب تک اس کی نظر میں (فاریاب تک کا فاصد اس کی نظروں میں رہتا ہے )۔

بگردول خروشنده و تند جوش میان نشیمن چومانی خموش خردزآب و گل جبرئیل آفرید زیس را بگردو∪ دلیل آفرید "

محمر بحمونساني أرام كاه ، جوالى افراب يو جول ، ما تند . ما تن ميجلي رخموش ، خاموش ، ساكت رخرد عقل رز . من رسيم فريد اس في بنايا \_ رز کو، کے لئے میکردوں آسان کیلئے۔ دلیل رہنما۔

تسوجمه و تشويع . آسال شي جول وفروش سے جاتا ہے۔ (اپنے) مُعَانے پر مُجَعَلى كا طرح خاموش موتا ہے عقل نے مٹی اور یانی ہے بٹرئیل گھڑا( تخلیق کی ) زمین کمیلئے آسان کاراستہ دکھائے والہ بنایا۔

چوآل مرغ زیرک کلام شنید مر آیک نظر آشا یانه دید پرش را بمتنار خارید و گفت که "من آنچه گوکی عادم شگفت

**عسدانی** ..... چوجب آل اس مرغ زیرک داناپرنده واکش مند سوچه بوجه والا کلام میری گفتگو شنید اس نے سا مرا مجھے۔آشایات آشا کی طرح ، ووست کی طرح۔ وید اس نے دیکھ۔ برش اس کا ، اپنا رے ر کو۔ بمطار ، چونج سے۔ خارید اس نے تحجایا۔ آنچہ جو کھے۔ کوئی تو کہنا ہے۔ ندارم میں نبیں رکھنا۔ شگفت حرت آجی۔

نوجهه و نشويج ... جبال دانا پرندے نے میری بات کا و جھے پر ایک دوستان نظر ڈال راسینے پرول کو چو نج سے تھجایا اور

کہا کہ تو جو کھو کہتا ہے مجھے اس پر حمرت نہیں ہے (ناراض نہیں) گر اے نگاہ تر برچون و چند اسپر طلسم تو پست و بائد تو کار زمیں رائلو ساختی ؟ کے باتھاں نیز پرداختی "؟ معانی اے اے تو کہ چون دچند کیمیت اور کیست اور مقدار ، کیما اور کنٹا ہے اسپر طلسم تو تیرے طلسم کا قیدی ۔ بہت و

بلند اوني اورنيع ازين اورآسان ماوي في في كارزين زين كا كام مكو الجهاء بهتر سرائتي توقي بناليا با كورساته ير بهي بهي يرواخي تو مشغول ہو گیا ہتو متوجہ ہو گیا ہتو <u>نے ر</u>خ کرمیا۔

قرجهه و نشويج محراعة كريسادر كنزر ترى تاهب (بر) بت وبلند ترع المم من امرين ركياتون زين كا کام سدهارلیا؟ کدآسان کی طرف بھی اڑ ناشروع کردیا؟ (پہلے انسان کی طرح زمین برر مبناتو سکھے) نوٹ اقبال نے اہل بورپ برطنز كياب كدية وين يول تو دن راست رقى كروى إيل كين افي معاشرت كى اصطلاح تبيل كريس.

پیار مشارق

عشق

ت اس حرف دل فروز که راز است و راز نیست من فاش گویمت که شنید ؟ از کجا شنید ؟ در دید زاسان و به گل گفت هبنمش بلبل زگل شدید و زبلبل صبا شنید

معانی آن وہ حرف دافروز دل کوردش کرنے والاحرف کے اجو من فاش گوئیت میں تھو سے ساف کہنا ہوں ایس تھے۔ پر کھولٹا ہوں کہ کوئ مکس نے رشنیر سنا۔ اور سے رکجا: کہال اکرهر بد سے دزویر اس نے چرایا ۔ گفت کہا ۔ جبشش اس کی شبخے۔ صیا ہوا ، باخ کی ہوا۔

ترجمه و تشریع ... وول چانوالان جوراز مادر به معتبین کول ریتا تا بون کراس کسنا اور کہاں سے سنا جشہم نے اس حرب کوآسان سے چرایا اور پھول کو بڑایا ، بلیل نے پھول سے سنا اور بلیل سے صیائے (پھر صیائے اسے مام کردیا)۔ نرٹ اسٹیم اقبال کی شاعری میں فیصناں ساوی کی مظہر ہے کوئکہ وہ ''اوپر'' سے آئی ہے۔ (بوساطت شینم آسان سے آئی ہے)۔

تهذيب

نسان که رخ زغازه تهذیب برفروخت خاک سیاه خولیش چو آئینه دانمود پوشید پنجه رانه دستانه حری افسونی قلم شد و نتیج از کمر کشود عبدانسی برفروخت درکالیا، چکایا۔خاک سیاه خوایش، انجی سیاه ٹی، انجی بدباطنی، وانمود کا ہرکردین، فاش کردیا۔ پوشید اس نے چھپایا۔ اقسونی قلم تھم کے ذریعے پر جائے والا افظوں کا جال بچھانے والا امسحور۔

ترجمه و تشریع ... انسان جس زنرزیب کیفازے ہے (اپنا) چرو جیکارکھا ہے اپنی خباثت کوا جلا کر کے کا ہر کیا (اپنی سیا فاک کو آئینہ بنار کھا ہے) جس نے اپنایا تھوریشی دستائے میں چھپار کھائے کم ہے (مسحور) پر جانے والا بن کمیا اور کوار کر سے کھول اد کا۔ منابر مسلم

هست افسى برابوس گفیا خواہش سے جرابوا۔ پر ہوں فض کابندہ بنہوں۔ تل بہت ، زیادہ بول الله جراس ساخت اس نے بنایا۔ رضید ، وہ ناچا۔ بخالے چنگ وعود چنگ وعود کی آو زول پر۔ جنگ بہال اشارہ ہے جنگ عقیم اول کی طرف بردہ ناموں او اس کے عرکا پردہ بردوید اس نے جائے عقیم اول کی طرف بردہ باروں او اس کے عرکا پردہ بردوید اس نے جائے ہوئے کیا۔ یسفک الدماء خون کرے ، کرائے گا۔ بیکڑا سورہ نفرہ کی آبیت ہوئی آبت ہے ماخوذ ہم بہا میں منت منت الدماء فون کرے ، کرائے گا۔ بیکڑا سورہ نفرہ کی آبیت کی اور کے گائل اور بین اور بین کی منت کی اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین کی اور بین اور بین اور بین کی اور بین اور

تسو جسمه و تشهر بیج اس بوالبوس نے سلح عام کابت فائد بنایا چنگ اور پر بط کی دهنوں پرائسکے گرونا جا جب جنگ عظیم ہے اسکی مکاری کا پر دہ جا کے کر دیا تو میں نے ویکھا وہ مرق خوں بہانے والا اور تھلم کھلا جھڑ الوہی انگلا نوٹ بیلئم اقبال سے جنگ عظیم اول کی تاہ کاریوں سے مناز بوکر لکھی تھی ۔ اقوام یورپ زبان سے دنیا کوتہذیب اور شائنٹگی کا درس دیتی ہیں لیکن خودان کا تمل درمدوں سے بوتر ہے۔ پيامِ مشروب \_\_\_\_\_\_

حصيهوم

# مئے باقی

(بچی ہوئی شراب ماوہ شراب جس کا نشہ نہ اُترے)

## غــزلـيـاټ

اصناف شاعری می فون سب سے زیادہ دکش اور مقبول صنف ہے۔ کیونکہ شاعر اپنے واردائت قلبی اورجذبات عاشق کے اظہار
کا ذریعیا کا کو بنا تا ہے۔ علامہ اتبال کی شاعر اندعقمت کا دارو مدارا گرچہ ان کی غیر فانی نظموں پر ہے لیکن فول میں بھی ان کا مرجبہ
کوئی کم نہیں ہے۔ حالا تکہ انہوں نے فول کوا پی شاعری کا موضوع میں بنایا۔ ان کی فول بھی ان کے مخصوص فلسفیا نہ افکار لینی ہیا م
کی بھی حال ہے۔ ان کی فولول کی زبان کی سائست ترخم ریز اور معنوی لطافت وجد آئکیز ہے۔ ' بیام مشرق' کی غولوں کے مطالعہ
سے میہ حقیقت واشح ہوتی ہے کہ اقبال نے حافظ شیرازی اور نظیری کا اثر سب سے زیادہ قبول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بید دولوں
اپنی اپنی جکہ عدیم النظیر ہیں۔

تنزل کے امتبار سے نظیر تی کا جواب نیس ہے۔ فاری شاعری می نظیر تی کورئیس المعفو لین کا لقب حاصل ہے خود علامہ اقبال سمیتے ہیں ہے

> بملک جم ند دہم مصررا نظیری را کے کہ کشتہ افتد از قبید انبست

بيام مشرف.

لطف بخن اورغدو بت بيان كے لحاظ سے كوئى شاعر مافظ كى بمسرى نبيس كرسكا۔

ویل میں مافق اور اتبال کے چند مصرعے درج کے جاتے ہیں جن کے تقائل سے پید چال ہے کدا قبال مافق سے بہت متاثر

7

عافظ كهتر بين ورفرابات مقال أورظ في يتم

ا قبال كمت ين: ورخزابات مفال كردث جا عدارم

حافظ كہتے ہيں بلا زبان سلطار كدرس عرايي دعاوا

ا قَبِالَ كِهِتِهِ فِي: ﴿ مِمَا زَمَانِ سِلْطَالَ ثَبِرِ \_ وَهِم زَرَازُ \_ \_

حافظ كہتے ہيں : نه برك مربترا شد قلندرى داند

ا قبال كيتي إلى اگرچ برنتر اشد قلندري داند

عافظ اور البال ميں دوسرى مماثلت بيا كدد نول في فقير شركو بدف مان مت بنايا بيان كى دجه بيا كاس طبقد كطر إ

ئے باتی ہے مراد ہے وہ شراب جس کا سرور بھی زائل شدہو۔ آبال نے اپنی غزلوں کوئے باتی ہے اس کے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے ان غزلوں میں و وہلند تھا کُن و معارف بیان کے بیں جواسپنے اندر بھائے دوام کی مفت رکھتے ہیں۔ غزل کوشراب ہے اس لئے تعبیر کیا کہ غزل میں بھی شراب کی مستی ہوئی ہے اور پڑھتے والے کو دعی سرور حاصل ہوتا ہے جوے نوش کوشراب پینے ہے حاصل ہوتا ہے۔

## مئے باقی

غزل فمبرا

بہارتا ہہ گلتال کشید برم سرود نو اے بلبل شوریدہ چشم غنی کشود
گلال مبرکہ سرشتند در ازل گل ما کہ ماہنوز خیالیم ور ضمیر وجود
علائی ۔۔۔۔ کشید کشیخ کے گئی،اس نے پھیلا دیا۔ برم سرود ساز فغہ کی مفل شعر آؤا ہے بلبل شوریدہ ستانی بلبل کافقہ دنوا شوریدہ دیوانہ ست، عاش کہ کال مبر اوہم نہ کر،اس خیال میں نہرہ در سر شعند انہوں نے گوندگی، کارکتان قضاء وقد دنے گوندگی۔
ازل زمانہ جس کی ماضی کی طرف کوئی حدنہ ہو کھلی کا کتاب کی گھڑی کے گل ما اعلام خیر سے لیم ہم خیال ہیں سے میرو جود اوجود کا تھب۔
ازل زمانہ جس کی ماضی کی طرف کوئی حدنہ ہو کھلی کا کتاب کی گھڑی کے گئی کہ مان کا تو متنانی بین کی آواز نے کئی کی آتا کھ کھول دی انہوں کھلے گئے ) یہ گھان مت کر کہ ازل میں ادار شیر گوئد ہو دیا گیا تھی کہ ہم آبھی و جود کے دل میں خیال (کی طرح) ہیں (لیمنی کیا مائی کہ کہ آسی کی کہ اور کی حرح) ہیں (لیمنی کیا مائی ہے)۔

بہ علم غرہ مشوکارے کئی دگر است نقیہ شہر گربان و آسیں آنود

بہار برگ براگندہ راہبم بربست نگاہ ماست کہ برلائہ رنگ و آب افزود

معافی سے غرہ مغرور گھنڈ، از آنے والارمشو مت ہو۔ کارمیکشی میکشی کا کام میکشی شراب خواری بادہ توشی۔ وگر اور دوسرا۔
فقیہ شہر شہر کامفتی ، قاضی فقیہ آلود آلودہ ، اس التحییز لیا۔ برگ پر گندہ بجحرے ہوئے ہے۔ بربست با عمام بمیٹا، یک جا کیا۔

تسر جمعہ و تشویع علم پر مغرور نہ ہو ، میگشی کا معاملہ اور ہے مفتی شہر ( تک ) نے گریبان اور آسین لتھیڑ لی بہار نے صرف بھرے ہوئے ہوں کو اکٹھا کیا میں مارک نظر ہے جس ہے گل اللہ پرآب ور تک برد ھایا (اضافہ کیا)۔ ( قبال کا نظریہ ہے کہ انہ سن کیا ہوئے ہوئے کہ دیکھے والے کے اندر ہے )۔

نیس ہے بلکہ دیکھے والے کے اندر ہے )۔

نظر بخولیش قروبسته رانشاک این است وگر سخن نه سراید زغائب و موجود شجه به میکده خوش گفت بیر زنده دلے به هر زمانه خلیل است و آتش نمرود هستانسی ... قروبسته باعد هے ہوئے ، جمائے ہوئے ۔ردا کا بخن نسراید بات نیس کرتا ، یہاں مراد ہے کوئی واسطر نیس رکھتا۔ جر زنده دیلے زنده دل دکھنے والا ہزرگ ، دو ٹن خمیر شیخ ، جھائی جانے والا مرشد۔

ترجمه و تشریع . . . اپنآپ رِنظرر کے والے کی پیچاں یہ ہے کہ چمروہ عائب اور موجود کی کوئی بات آبیں کرتا (اس کے کے عائب وموجود میں فرق بیس روجاتا)۔ ایک رانت بیخانے میں ایک روش خمیر بزرگ نے کیا خوب کہا ہر زمانے میں فنیل ہے اور تمرود کی آگ۔ (ہر زمانہ میں ان کے جانشین بیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے )۔ (حضرت ابراہ پیخ فیل اللہ ، خدا پرستوں کے نمائندہ ہیں

بيامِ مشرف ـ

اور نمر وددشمنان دین کا نمائنده ب) ای خیال کوا قبال نے بول اوا کیا ہے۔

ستیزہ کارہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطنوی سے شرار بولہی

چه نقشها که شه بهتم بکار گاه حیات به رفتی که شه رفت و چه بودنی که نبود به دریال سخن نرم کو که عشق غیور بنائے بتکده اقلتد در ول محبود!

عصائی : چه کیا، کون سے بنظشہا، نقش کی تئے بمورتی ، روپ دنیستم میں نے تیل با عرصے صورت بنا کارگاہ حیات، رندگی کے کارخانے میں ۔ رفتنی جانے کے لائق ، مث جائے کا سز اوار ۔ رفت کیا، مث کیا مث جانا۔ بود ٹی ہوئی ، ہونے کے لائق۔ بود شہوا، شدم بار دیریاں بتخانے والے ، بت پرست ۔ افکند اس نے ڈال دی۔ دل محمود مجمود عمر وقر نوی کا دل محمود بمشہور مسلمان بادشاہ محمود غرزنوی جومومنات گراکر بت تکن کھلایا، اپنے غلام ایاز کے ساتھ اس کی مجبت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔

ترجمه و تشریح میں نے زندگی کارگاہ یم کیا کیا تشریخ سے کون کارٹی جوندگر رک اور کیا ہونی تھی جوندہوئی (وہ کون کی شے ہے جو ٹنی کی اور ندگی ، وہ کون کی چیز ہے جو ہونی تھی اور ند ہوئی ) بت نانے والوں کے ساتھ ٹری ہے بات کر کیونکے شتق وہ آن والا ہے جس نے محمود فرزنوی (جیسے بت شکن ) کے دل میں بھی بت کرہ کی بنیا دوال دی (اے ایاز کی محبت میں جالا کرسکتا ہے)۔

> بخاک ہند تو اے حیات بے اثر است کہ مردہ زندہ مگرود ز نشہ داؤد

**هندانسی** مین بخاک بند بندوستان کی ٹی پر ، بندوستان کی زیمن پر رنوا ہے حیات زندگی کا تر انسا کہ کیونکہ ہے گررد نہیں ہوتا نیخہ داؤد حضرت داؤدعلیہ السلام کا نخہ جونولا دکو کچھلا دیتا تھا۔

تسو جمعه و تشویع .... ہندوستان کی ٹی پرزندگی کا گیت باڑے کیونکدداؤ دکے تنجے ہے بھی مردہ تی بین اٹھتا (مردہ کوزندہ نیس کرسکتا) ۔ نوٹ ہندوستان کے باشندے چونکہ مردہ میں اس لئے میرا کلام جودراصل حیات کا پیغام ہے ان کے داوں شن کوئی تا تیر پیدائیس کرسکتا۔ بیدو حاتی مور پر مردہ میں ۔ ان کوتو حضرت داؤ دعلیہ السلام کا نقہ بھی زندہ نیس کرسکتا۔ اس بات کوا قبال نے بول بھی کہا ہے۔

جس ولیس کے بندے ہیں غلامی یہ رضا مند

کیکن مجھے پیدا کیا اس دلیں میں تو نے

غزل نبرا

طقه بمتند مرتربت من نوحه گرال دلیران، زیر و شان، گلبدتان، سیم بران در چمن قافلد لال و گل رخت کشود از کیا آنده اند این بهد خونین جگران ؟

**صحانسی** ملقہ بستند انہوں نے علقہ با تدھ، گھیراڈ الا۔ دخت کشور رخت سنر کھولا ،ڈیرا کیا، تقیم ہوا۔ آمدہ اند آئے ہیں۔ خوتیں مگراں خونیں مگرکی جمع ہبوہ پومیگروا ہے، عاشق۔

تسرجمه وتشريح ميرى قريراتم كرة والول فطقه بالدهاد لرون ، زبره جمالول ، كليدنول ، يم برول فالدوكل

كة قلظ في حرين على وراو الإيرب خوش جروا الكرال عدا عد ين-

اے کہ در مدرمہ جو کی ادب و دانش د ذوق نخرد بادہ کس اذکار کم شیشہ گرال! حرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ سینہ افروضت مرا صحبت صاحب نظرال!

مسعبانسی : چوکی تو دُهوغرتا ہے۔ اوب پاس مراتب، و چود کے مراتب کاعلم ادراس کے مطابق عمل سے انسی علم به حرفت، حکمت بـ دُوق، حال ، مرصتی ، دیدار اور وصال کی کیمیت نِحْر در جنیں فرید تا حَر در عقل معاش بحد یو جھے۔ افزود بر حائی۔ افروخت اس نے روش کیا۔ مرا میرا۔ محمد صاحب نظر ان نظر والوں کی محبت ، صاحب نظر ان صاحب نظر کی تح بنظر والے ، اہل بھیرت، روش خمیر به معرفت رکھنے والے ، جن کی نگاہ ہے آ دمی کی کا پالیٹ جائے۔

تسوج مد و تشویع اے کوئی شراب ہیں۔ تسوج مد و تشویع کے اسادر سکول، کائی میں ادب و دائش و دوق ان تین خوبیوں کو تلاش کر رہا ہے ہیں۔ حیری نا دانی ہے شیشہ کرکی وکان سے جام ادر سحراحی تومل سکتی ہے لیکن شراب ہیں۔ یورپ کے فلسفیوں کی تعلیم سے نے اگر چرمیری سمجھ یو جھرین هائی لیکن نظر والوں

کی صحبت نے میراسیدروش کیا۔ (الشدوالول کی محبت افقیاد کرنی لازم ہے)۔

ہرکش آل نفحہ کہ سرمایہ آب وگل تست اے زفود رفتہ تھی شوز نو اے دگراں

مسلم ند انست کہ من غیز بہاے دارم آل متائم کہ شود دست زد ہے بھرال

مسلم ند انست کہ من غیز بہاے دارم آل متائم کہ شود دست زد ہے بھرال

مسلم نے انسان میں ابہر کھنی باہر کھنی بائد کر پر کئیدن بھینیا ، باہر لانا مسرمایہ آب وگل تست میرے آب وگل کا سرمایہ دفودوقت اپنے

آپ ہے گزرا ہوا، خودسے غافل، بھولے ہوئے کس ندانست کس نے نہانا ۔ غیز بھی۔ بہاے ایک قیت اکوئی مول ۔ نوا لے راگ دارم رکھا ہوں۔ دست زدے سے بھرال اندھول کے جھی ہوئی ۔ بینصرال نے بھرکی جع ، اندھے۔

توجمہ و تشریع ۔۔۔۔۔۔ دونو دری ان کی خودی میں ڈوب کرائی معرفت عاصل کر) ۔ کس نے نہانا کہ میں بھی کوئی قیت رکھا ہوں۔

چھوڑ دے۔ (دومروں کی تقلید مت کرائی خودی میں ڈوب کرائی معرفت عاصل کر) ۔ کس نے نہانا کہ میں بھی کوئی قیت رکھا ہوں۔

افسوس! میری قوم نے جھے نیس بیجانا۔ شناک دوالت ہوں جواند حوں کے ہاتھ لگ جائے۔

غزل نبره

ی تراشد فکر ہر وم خداوندے وگر رست ، زیک بندتا ، فآو ور بندے وگر برسر بام آ، فقاب از چرہ بیباکانہ کش بیست درکوے تو چوں من آزرو مندے دگر معانی رست و چورٹی ۔ افآد گر پڑا، پیش گیا۔ برس ام جھت کی منڈ بر پر ۔ بیباکان بوطرک، بے ججب بیبا کی ہے۔ کیش: اٹھادے، اٹھا۔

ترجی و تشریع ، ہزری فکر ہروم ایک نیا خدا (معود، بت) تر اٹتی رہتی ہے ایک قید ہے چھوٹی کدومری میں گرفتار ہوگئی ہم پر آ! مند پر ہے بے دھڑک فتاب اٹھادے۔ تیمری گی (کو پچ) میں میرے جیسا کوئی اور آرز ومند (حیا ہے وال ) تیمی ہے۔ (خوبصورت رنگ تغزل ہے)۔

بکہ غیرت می برم ز دید، بیناے خوایش ازنگہ باقم بہ رضار تور و بندے دگر

یک نگر، یک فقدہ وز دیدہ، یک تابندہ اشک بہر پیان محبت نیست سو گندے ،گر هستنسانس : بسکه غرض که ما تنا، چونکه به غیرت شرم «رشک می برم رکهتا بول «کرتابهون دیده بیناسه خولیش ایش و یکھنے والی آ تکھے۔ ہانم بہنآ ہول۔ روبتدے ایک نقاب بھو تکھٹ۔خدہ وز دبیرہ ونی دنی مسکرا ہٹ ،جوری چوری کی بلمی بہریجان محبت محبت

ے عہدا پیال سے لئے رسوگند علق۔ قسوجسمه و قشریع یک جھا پی دیجھا پی دیجھی آنکھوں سے فیرت آئی ہے تیرے چرے پراپی نگاہ سے ایک اور فتاب بی دیا ہوں تا كەمىر ئے سوائتھے اوركوئى ندو كھے۔ايك نگاہ ،ايك د لى د لى ي مسكرا بث ،ايك چىكنا أنسوميت كے عبد و ياں كے لئے كوئى اور

جان مارا بست بادرد تو بيوندے دگر آتھ گیراز رہم سینہ ام چندے وگر مشقّ رانازم که از بیتانی روز فراق تا شوی بیباک تر ورنالہ اے مرغ بہار

معانی را بر-نازم بازکرتابول-بت ای فروزادباعدمار با کهاتهده سے دردو تیرادرد بوندے ایک بوعد

ترجمه و نشريح مي مجيئة رياز برس فروز فراق كى بتالي كه دريع ميرى جان كوتير بدرد كرماته ايك اور پیوندنگادیا اے بہادکے پرندے نالہ سر کرنے میں تیزادل اور کھل جائے (تو) میر ہے بینے کے حرم ہے کچھاور آگ لے جا۔

چنگ تیوری فلست آجنگ میوری بجاست مربرون ی آرداز ساز سم قلاے وگر رہ میرون می آرداز ساز سم قلاے وگر رہ مده در کعب اے بیرم حرم اقبال سا ہر زبان در آسین دارد خداد تدے دگر

معانس ... سريرون كي آرد. سرياير تكال دباب طاير بورباج

تسوجسمه و تشویج تیوری بربطاند گیا ( گر ) تیوری آبنگ برقر ار (باتی ) ہے (جواب ) ایک اور سر فند کے سازے پھوٹ رہا ہے (وسط ایشیاء کے مسلمان پھر ایٹھنے والے ہیں) اے بیرح م، اقباں کو کھیے میں راہ نددے ( داخل ہونے کی اجارت نددے ) وہ ہر کھنا بی آسٹین ٹیں ایک نیابت چھپائے رکھتا ہے۔ (اقبال نے اپنے نام کے بردہ ٹیں دراصل برحرم کی فیر اسمای زندگی پرطر ذکیا ہے، پیر حرم سے پیشوایان دین بھی مراد ہے اور و وطبقہ بھی جواس وقت کعبد پر مسلط ہے )۔

که چول بحبلوه در آئی حجاب من نظر است

مرا ز دیدهٔ ریما شکایت وگر است · بد توریال زمن یاب کل بیاے گوے فدر زمشت غیارے کہ خویشنن نگر است!

مسعبانسی ججبوه ورآئی تو آشکار بوتا ہے بتو فلا ہر بوتا ہے بتو جلوہ دکھا تا ہے۔ بنوریاں ، قرشتوں ہے نوری کی جمع ، فرشتے ، نور کے بینے من پابگل مجھد مین کے گرفتار ۔ پابگل جس کا پاؤٹ ٹی ، کیچڑ ، دلدں میں دھنسا موا مو ، مجبور ، بے بس ، قیدی ۔ هذر و روم ہوشیار رجو، مشت غبارے مضی بحرثی نے پشتن تکر اسپے آپ کو کیمنے والا ،خود کو جائے والا ،خود آگا و کنامیے مردموس ایا عارف کال تسوجسه و تشويح . شيحايي ديدة بينا ساورى (قتم كى) شكايت ب جب تو درش دينا ب ظرميرى آ زبن جاتى ب ( و کیھنے کی تاب نہیں لاسکتی ) فرشتوں ہے جمد خاک کے زنجری کا ایک پیغام کہدویا مٹی کے پیلے ( آدم ) ہے خبر دار کدوہ اپنے آپ

عارف كال ٢٠١٠ أكرودا في معرنت حاصل كرا قواس مقام برفائز موسكتا بجهائ تم برگز نبيل بيني كتے )\_ نوا زنیم و به برم بهاری سوزیم شرر به مشت پر مازنالد سحر است زخود رميده چه داند نوائ من زكا است جهان اورگر است و جهان من دگر است معانسی ، نوازیم ایم کاتے ہیں ایم کارے ہیں۔ ی بوذیم ایم جل رے ہیں۔ شرر چنگاری۔ زخودر میدہ این آپ سے بھا گا ہوا، خودے کریز ال رواند ' جائے۔ ترجیعه و تشریع : ایم نزیرایس اور برم برارش بل رے بیں۔ ماری من کی فرما وی عارے پرول کیلیے شررین پیکی ہے۔اس شعر میں اقبال نے یہ بٹایا ہے کداگر سر بلندی کے طالب ہوتو '' نالہ بحر'' (عشق الیمی) اعتیار کرو۔عطار ہوروی ہورازی ہوغرزالی ہو۔ پچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ بحرگا ہی۔ اقبال کی شاعری میں ٹالہ بحر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ کیفیت عشق کی مظہر ہے۔ اپنے آپ ے وحشت کرنے والا کیاجائے کرمیر انفر کہاں ہے ہاس کی دنیا اور ہے میری دنیا اور ہے۔ ای نقط کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔ ۔ مرے ہم صغیر اے بھی اڑ بہار سمجھے انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ تواے عاشقانہ مثال لالہ فنّادم بگوشہ وتحت مراز تیر نگانے نشانہ برجگر است بہ کیش زندہ دلال زندگی جفا طلی است سفر بکعبہ نکردم کہ راہ بے خطر است **جسمسانسی** قادم گرایزا ہوں کیوٹندوشنے باغ کے ایک کوشے میں مرا میرے کئے میرے بہیش زندہ دلاں دل زندہ ر کھے والوں کے ذریب میں ۔ جفاظبی جفاظلب کی صفت ہفتیوں کے درسیے ہوتا۔ توجهه و نشريع من گل لاله کاطرح چن كه ايك گوشت شركرايز ايون ميرا جگر كن نگاه كه تير كنت نه به جيما جا کن ول رکھنے والوں کے قرب میں زندگی مشکل بیندی ( کا نام ) ہمیں نے کھنے کا سفرتیں کیا کدر سند بونظر ہے۔ بزار المجمن آرامتند و برچيدند دري مراچه كه روش زمشعل قمر است زخاک خوایش به تغیر آدے برخیز که فرصت تو بفتر تعبیم شرر است **صعانی** . : ہزار ہزاروں ،ان گنت آراستند ،انہوں نے بجائی پر چیدند انہوں نے برخاست کردیا ،جتم کردیا۔دریس مراجِ ، اس جھوٹے سے گھر میں تعمیر آ وم سے معرفت نفس بھی مراد ہو عتی ہا وراستیکام خودی بھی۔ ترجمه و تشريح ال كنت محفلين عاني كنين اور پر برخاست كردي كنين اس دراى سرائد (مسافرخانه) من جوجا عدى مشعل ہےدوش ہے اٹھ اور اپن می سے ابک (نیا) آ دم ڈھال (تقبر کر) کہ تھے صرف چنگاری کی چیک اتنی مہلت لی ہے (تیری زعری اكر ند بوز البوى بال تكند كويم كاعشق يختد رّاز ناله باب ب اراست تو اے من یہ مجم آتش کہن افردشت عرب زنفہ شو تم ہنوز بے خبر است معانى كتد فاس بات دراز عجم غير عرب (مندوستان، انفانستان مركستان داران) د ترجمه و تشريح اگرتو بوالبور نبيل توش تهدائك تكتدين كرون كهبار فريادول اعشق اور پخته موتاب (معن

پيامِ مشرب \_\_\_\_\_

تو دصال کی دعامت یا نگ کیونکہ وصال کا تتیجہ سکون لینی موت ہے )۔ میرے ننے نے مجم میں پرانی آگ (پھرے) بھڑ کا دی سین عرب ابھی تک میرے شوق کی ہے۔ ہے۔ برجب

#### غزل نبره

بایں بہاند دریں برم محرے جویم فزل سر ایم و پیغام آشا گویم ایماند دریں برم محرے جویم فزل سر ایم و پیغام آشا گویم ایمان کی شود حجاب آنجا صدیث دل بربای نگاہ میگریم

معلی ۔ جناوت اس خلوت میں الی آنہائی میں۔ صدیت دل دل کی بات۔ بزبان نگاہ نظر کی زبان ہے۔ میگویم میں کہہ رہاہوں۔

تسوج ہملہ و تشویع ۔۔۔ بھی اس بہانے ہے معل بس کوئی ابنا محرم ڈھوغ ٹا ہوں فز ل چھٹر کے دوست کا پینام سنا تا ہوں اس خلوت بھی جہال بخن تجاب بن جا تا ہے بھی دِل کی ہات دگا ہ کی زبان ہے کہتا ہوں۔

یے نظارہ روے تو می کنم پاکش نگاہ شوق ہے جوئے سرشک می شویم چو خنچہ گرچہ بکارم گرہ زنند ولے رشوق جلوہ کم آفاب می رویم

جھانسی سی پیٹنظارہ روئے تیرے جہرے کے دیدار کیلئے می کئم کردہا ہوں۔ پاکس اے پاک نگاہ شوق ہو ہت کی نظرہ شوق مجری تگاہ ہوے سرشک آسووک کی نہر ہی شویم دھور ہا ہول۔ بکارم میرے کام ش کرہ زند کرہ لگاتے ہیں ارکاوٹ ڈالتے ہیں۔ می رویم اگرا ہوں بنموکر تا ہوں۔ کنابیہ جدہ جہدے۔

**توجمه و تشریح** کلی کاطرح میرے کام می گره پڑی ہوئی ہے گرسورج کی جاوہ گاہ کی چاہوں نگاہ شوق کو آنسو دک کی عدی میں دھور ہاہوں ،اگرچہ اگر داہ میں دشواری پیدا ہوجائے تو سالک کوہمت ہے کام ایما جا ہے )۔

چو موج ساز و جودم زلیل بے پرد است گان مبرک دریں بح ساطے جو یم میانہ من وادو ربط دیدہ و نظر است که در نہایت دوری جیشہ با اویم

ھے۔ انسی میں ساز دجودم میرے وجود کا سامان میرے وجود کی ساخت سیل بے پرواز کسی کی پرواند کرنے وال سیکان میر اتوب خیال مت کر مگان مت کر۔

قرجمه و تشویق مون کاطرح میرے وجود کی بعت (ایک) بے پر واطفیانی ہے ہیگان مت کر کے جس اس سندر جس کسی ساطن کا مثلاثی ہوں۔ اس کے اور میرے فی آئے اور نظر کا تعلق ہے (لینی نظر آٹھ میں رہتی ہے) کہ انتہائی دوری میں بھی اس کے ساتھ دہتا ہوں۔ (دوہ ہر جگہ موجود ہے) نئن اقرب الیہ من جبل الورید ترجمہ: ہم انسان ہے! می کرگ جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔
کشید نقش جہائے یہ پروہ بھیم زرست شعیدہ یازے اسیر جاود یم دورون گنبد دریست اس مکتبیدم من اسمان کہن راچو خار پہلو یم

هسطانسی درون گنبردر بستاش اس کے بندگنبری کنجیدم میں تین سایا من ہے داست موکن مراد ہے۔ خاریبلوے حریق مدمقافی یا ایڈ ادہتر ہمراد ہے۔ ېيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

نوجمه و تضریح ... میری آنھے بردے پاس نے ایک اوری دنیا کی تصویر سی کی دی ہے۔ یس ایک شعبدہ باز کے ہاتھوں جادد یس کرفآر ہوں۔ (مطلب یہ کہ کا نتات کا وجود شیقی جیل ہے بلکہ فریب نظر ہے کا نتات دکھائی تو دیتی ہے لیکن دراصل موجود ہیں ہے)۔ یس اس کے بند گنبد یس نہیں ساتا۔ یس اس بوڑھے آسان سے پہلوش خار (کا نئے) کی طرح کھنگٹا ہوں۔ نوٹ، اقبان کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن اس کا نتات میں نہیں ساسکٹا کیونکہ و در مان و مکان سے بالاتر ہوتا ہے و ما سان کے پہلوش کا نئے کی طرح کھنگٹا ہے و ہظلم زمان و مکان کو باطل کرسکٹا ہے لیجن مومن میں بیر خافت ہے کہ وہ اس کا نتات کو مخرکر سکتا ہے۔

برأشیاں نے شیم زلدت پرواز مجے بیشاخ کلم ،گاہ براب جو یم

تر جسمه و تشریح .... پرواز کامزه تھے آئیائے میں آئیں مینے دیتا کہی یکولوں کی بنی پر ہوں کمی عمری کے کن رے پر۔ (مومن عاشق) کو کسی لحد قر ارٹین ہوناوہ ایک ھالت میں زعر کی بسر نین کرسکتا۔اس کی زعد کی میں ہروفت انتقاب رونما ہونار ہما ہے۔

#### غزلنبيرا

خیز و نقاب برکشا، پردگیان سازرا نخم تازه یادده، مرغ نواطرز را جاده زخون رجردال، تخت لاله در بهار تاز که راه ی زند تاقله نیاز را ؟

معانی خیز الد القاب برکشا کمونکسٹ کمول دے۔ پردگیان ساز بساز کے پردے میں چھے ہوئے ساز میں پوشیدہ نفے۔ پردہ بائے اصلاح سومیقی۔ یا ددہ سکھا، یا دکرا تعلیم دے۔ مرغ نوا طراز بخوش گلو پرندہ سموسیقار۔ جادہ کناریہ ہے زندگ ہے، مہرواں کنامیہ ہے اللہ کے عاشقوں سے دیختہ لالہ گل لالہ کی کیاری۔ ناز کہ کس کا ناز ۔ داہ کی زند داہ مارتا ہے۔ قافلہ نیاز : نیاز کا قافلہ نیاز آرز و، عاجزی، احتیاج ، بندگی ۔ دائی۔

ترجمه و تشریع به اندادرماز کے پروے میں جیے ہوؤں کا گھوتھ صف کول (نقاب اٹھا) خوشوا پر عدوں کو نیا آنہ یاد کرا (سکھا) ، بن اسلام کے بنگی اور پا کیزہ تھا کُن ٹو جوانوں (مرقے نواطرز) کے سامنے بیش کرتا کہ ان میں جدوجہد کا ولد بیدا ہو۔ ان تھا اُن سے روشناس کر جو تر آن مجید کے دفاظ میں پوشیدہ جیں۔ راجرووں کے خون سے راستہ یوں بن چکا ہے جیسے موسم بہر میں گل الالہ کی کیا دی میں کے خون سے راستہ یوں بن چکا ہے جیسے موسم بہر میں گل الالہ کی کیا دی میں کہ کے ناز نے تا فلہ نیاز پردھاوا بول دیا ہے (راہ میں لوٹ لیا ہے) نوٹ و زیامی جس قدر عاشقان حق گزرے جی ان کو مصائب ہے دوجار ہونا پڑا ہے۔

ریدہ خواہناک او گربہ چن کشودہ رفست کے نظر بدہ، زمس نیم باز را "حرف مگفت شا، برکب کود کال رسید" از من ہے زبال بگو خلوتیال راز را

معانی سن چن کنابیب دنیا ہے اورزس کنابیب سالک یاعاش ہے۔ زمس نم باز ادھ کھی آ کھر یہاں مطلب ہزم کی ادھ کھی آ کھر یہاں مطلب ہزم کی ادھ کھا کا کول جے عام طور پر آ کھے ہے تثبیدی جاتی ہے۔ ترف گفتہ تا آپ کی ان کی بات ۔ ترف بات ، کلام ۔ برنب کودکا ، بچوں کے ہونؤں پر ۔ خوتیان رز خدائی رازوں میں کم ہوکر دنیاو مانیہا کواپنے دل ہے تکال باہر کرنے والے عارف ، ونیا ہے التعاق ہوکر اسرارا لی میں مراقب رہے وہ لے عارف ، ونیا ہے التعاق ہوکر اللہ میں مراقب رہے وہ الے حضرات ۔

نسر جسب و نشريع جوتون اس کي مونی ہونی آنکه کوچي ش کھول ديا ہے (تو)اد ه کھلي زمس کوايک نگاه کی دخست (مہلت) بھی ديدے۔آپ کی ان کبی بات بچول تک کے ہوٹوں پر آگئی ہے۔ جھے بے زبان کی طرف سے سے کوشہ گیرعارتوں سے کہنا۔ بيامِ مشرق \_\_\_\_\_

(میری طرف ہے یہ پیغام عرفا مرک خدمت بیں بینچا دے کہ جن اسرار و رموز کوآ پ عفرات نے تنظی رکھا تھا تیں نے شاعری کے ذریعے عوام تک پینچ دیا ہے )۔

کرچہ متاع عشق را، عقل بہائے کم نہد من ندھم ہے تخت جم، آہ جگر گران را

معانی سن برآورد باہر کھنچتا ہے، نگوا تا ہے ، بلند کروا تا ہے ۔ بہائے کم کم قیت نبد مقرد کرتی ہے۔ قیت مقرد کرتا ہے کا زرا
معانی سن برآورد باہر کھنچتا ہے، نگوا تا ہے ، بلند کروا تا ہے ۔ بہائے کم کم قیت نبد مقرد کرتی ہے ۔ قیت مقرد کرتا ہے کن ندھم می نیس دوں گا ، نددوں ۔ برخت جم بجشید ہے بہشید کی باد ثابت کے وض ہے مشہور ایرانی بوشاہ جشید ۔

من نیس دوں گا ، نددوں ۔ برخت جم بجشید کے بد لے ، جشید کی باد ثابت کے وض ہے مشہور ایرانی بوشاہ جشید ۔

من نیس دوں گا ، ندوں ۔ برخت جم بجشید کے فرکا فروں کے دل ہے بھی و ممانی (احتجاج ) نگتی ہے اسے تو کہ لوگوں کے سامنے فاز کو اور کے سامنے کہ نگر تیری رہا کا دریا کا نماز شرب اگر چھنی متاع عشق کی قیت بہت کم نگا تی کہ کی کہ کی کا نماز شرب اگر چھنی متاع عشق کی قیت بہت کم نگا تی کہ کی میں دوں ۔

ہر اگر ) شربی گر بچھوا دینے دالی آ و کو تحت جشید کے مولی بھی نے دول ان کی کو تحت کے مولی بھی شدوں ۔

بر بینے بر غزنوی گفت کرائم گر تو کہ صنم فکت، بندہ شدی ایاز را عدانی سے صنم فکت: تو نے بت تو را ہے۔ بندہ غلام، بچاری شدی تو ہوگیا۔ معدانی سے صنم فکت: تو نے بت تو اسے بندہ غلام، بچاری شدی تو ہوگیا۔

تبوجهه و مشریع . ایک براس خیمودغزلوی ہے کہ بیری کرامت دیکھ کی تون کوؤ ژا (گرخود) ایا ز کا بندہ ہو گیا (ایا ز کا پرستار ہو گیا)۔ (اس شعر بی اشارہ ہے اس تعلق خاطر کی طرف جوسلطان کوایا زے تھا)۔

### غزل نبر2

بملازمان سلطاں فرے وہم زرازے کہ چہاں تواں گرفتن ہو اے داگرازے

بعاع خودچہ تازی کہ بہ شہر درد مندان دل فرنوی شرزدبہ تبسم ایازے

معانی ، جہاں توان گرفتن دنیائن کی جاستی ہے۔ نیرزد نہیں بکا، برابرکا مول نیس رکھنا، دائن نیس ہے۔ بہسم ایازے ایاز کی مسکوابٹ کے سامنے ایاز کے بدلے۔ ایاز محود غرنوی کا غلام جے اس کامجوب بنا کرمشہور کردیا گیا ہے۔ یہاں مراد ہے
محبوب۔

ترجیمه و تشویع میسلطان کے ملازین کو ایک بہت میں دانی بات بتا تا ہون کری کونہال کردیے والے یک بول ( ٹناعری ) ہے و نیائع کی جاسکتی ہے تو ایت دھن دولت پر کیا تا زکرتا ہے کہ درومندول کے شہر میں غزنوی کا دل ایاز کے ایک تیم کا مول نہیں رکھا (ایاز کے تیم کے مراضغ تو نوی کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے )۔

كرد كانتاب ارزاب زمقام ك مير في العكاف كانبر مقام كرار على وين كيا برى توبو وهاب

تعرجیه و تشریح ... (جس کی) بے نیازی تمام جاہ وجلان ، (جس کی) نا داری تمام ساز دسامان (اس) بے نیاز تقیر سے بادشاہوں کے دل کرزتے جیں میرے ٹھکائے کا کیا ہو چھتا ہے میں دل کے طنسم کا قیدی ہوں (بیس تو بندہ عشق ہوں) ندمیری پستی کوئی پستی ہے ندمیری بلندی کوئی بلندی۔

رہ عائقی رہا کن کہ بادتوال رسیدن بدل ناز مندے، بہ نگاہ پاکیازے بد رہ تو ناتمامم، زنفافل تو غامم من و جان ٹیم سوزے، تو و چٹم ٹیم بازے معطانسی میں رہاکن جیوڑ دے۔باو اس تک توال رسیدن پنجا جا مکتا ہے۔بدل نیار مندے جا بت بھرے دل کے ماتھ ،ب نگاہ یا کبازے یا کباز نظر کے ماتھ ، ذریعے۔

نوجسه ونشويج عمل كارسة جهودُ د كان تك بهنجا ماسكا بريس أيس بهنجا يكان الله تعالى تك مرف نياز مندى سي جر پوردل اور پاكيزه نگاه بى سے پهنچ جاسكا ب من تيرى زاه من تا كمش هول تيرى بدرنى سيدادهورا (مام) موں مي اور (ميرى) اوھ جلى جان قواور (تيرى) اوھ كھى آئكھ (جب تك ميرى جانب نگاه كرم تيل كرے گا من ال طرح سلكار بول كا)۔

ره دیر تخته گل زجین تجده ریزم که نیار من نفجد بدو رکعت نمازے رستیز آشنایال چه نیاز و ناز خیرد دیکے بہانہ سازے

نوجسه وتشريح : عمل كارسة محمور دے كماس تك وينجا جاسكا بركيس مينجا اے كا) الله تعالى تك مرف نياز مندى ئي مربوردل اور پاكيره نگاه على سے پنجا جاسكا ہے۔ بي تيرى راه بي تا كمل مول تيرى برقى سے اوھور؛ ( فام ) مون ميں اور (ميرى) ادھ جلى جان و اور ( تيرى) اور كلى آئكو (جب تك ميرى جانب تكاه كرم نيس كرے كا بيس اي طرح سلكار مول كا)۔

غزلنبر٨

یا که ساتی گل چیره دست برینگ است چمن زباد بهاران جواب ارزنگ است ! حنا زخون دل نو بهاری بندد عروس لاله چه انداز، تشد رنگ است!

معانی . وست بر چنگ است بربط بجار باب اس فرماز چیز دکھا ہے۔ جواب ارز نگ ارز نگ کا جواب ارز نگ چین کے داستانی شہرت دکھے والے مصور مانی کا نگار خاند ، مانی کی تصویروں کا مجمور ، الم بعض روایات میں مانی کا اصلی نام ، یکھ کنز دیک وجن کا ایک اور نامور هائی ۔ می بندو جمائی ہے ، رجا رہی ہے۔ عوض کا ایک اور نامور هائی دی بندو جمائی ہے ، رجا رہی ہے۔ عوض کا ایک اور نامور هائی دی بندو جمائی ہے ، رجا رہی ہے۔ عوض کا ایک ایسا گل لالد چرائد از وہ سمن قدر ، کتا ۔ چرائی ایسا گل لالد چرائد از وہ سمن قدر ، کتا ۔ چرائد اور مامور هائی دوپ کی بیائ ۔

ترجمه و تشريح مس آجا كدُّل چرورتى في ساز پر باته دكما بهادكى بوزے چن اردُ ملك ا بواب بن كياب (نهايت دكش معنوم بوتاب) نى نو يلى بهادك ول كيابو ميندى لكارى ب عروس لالدنگ (رجائے) كى تنى بيا ت ب-

نگاہ کی رسد از نفیہ دل افروزے بہمنی کہ برو جامہ تخن تگ است پچشم عشق گرتا سران او گیری جہاں پچشم خرد سیاؤ نیرنگ است معانی کورسد بچشی ناری ہے۔ نفیدل افروزے دل روش کرنے دالانفہ۔ بمعنی اس معنی کسپر۔ یسیاطلسم نظر کا دھو کا انظر بندی ، ایک تفی عم جس کے ذریعے خیالی اور دہمی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ نیرنگ: جادو ، دھو کا ،فریب۔

يسأم مشرق

تسوجهه و مشويع ... • دل کوروش کرنے واے نفے ہے نظر پہنے ، بن ہے اس معنی تک جس پرحرف کا جامہ نگ ہے (جوالفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے ) بینی موسم بہار میں مطرب دلواز (مرشد) جب آفد سرائی کرتا ہے ( درس دیتا ہے ) تو سامعین (عاشقوں ) پر دہ روحانی حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ نفظوں کے ذریعے ہے ان کا بیان نامکن ہے۔

زعشق درس ممل سمير و برچه خوان کن کن عشق جو بر بوش است و جان قربنک است باند تر زسيبر است منزل من و تو براه قافله خورشيد ميل فرستگ است

عدانی : در سرگل گیر جمل کاسبق لے جو ہر ہوش شعور کا جو ہر ۔ جان فرینگ عقل ود آئش کی جان سیبر: آسان ۔ منزل کن و تو میر کی اور تیر کامنزل ۔ ہراہ قاقلہ: قافلے کے راستے میں۔ میل فرسٹ : تین میل میں سے ایک میل ، مسافت کا تیسرا حصہ فرسٹ، فرتے : کوئ جو تکن میل کا ہوتا ہے۔

تسوجمه و تشویح من عشق میمل کاسیق نے اور پھرجوچا ہے کر کیونکہ عاشق بھے کا جو ہرہے اور عقل کی روح (جان) ہے حاری (میری اور تمہاری) منزل آسان ہے بھی زیادہ بلند (آگے) ہے سورج (جادے) قافلے کی راہ میں کوس کے پہلے میل پر ہے (سورج تواکیک منگ میل ہے)۔

زخود گزشته آے قطرہ محال اعربیش شدن بہ بح و گہر برشخاستن نک است تو قدر خویش عدانی بہاز تو محیرہ وگرند نعل درخشندہ پارہ سنگ است معانسی ....: زخودگذشتہ توخود کے زرگیا ہے، تو نے اپ کوفنا کرلیا ہے۔ قفرہ محال اعربیش انہونی سوچنے والا، ناممکس کا

من المرائد من الاقتطره و المورد من المرائد المورد المرائد المورد المرائد المر

تسرجمه و تشريع من المانبوني موجة والفظران الهائي سكر ركياب (ورند) سمندر ش ل جا تا اور موتى بن كرز فكنا باعث شرم برتو ابنا مول (قدر) نين جانا، تيرى وجه الولاس ورختاس تيت با تاب ورنه جر ميكر كرتا باقوت في مي كانكزاب-

غزل نبره

مورت ند رسم من، بتخانه ملتم من ان بيل سبك سيرم، بر بند كستم من دربود نبود من انديشه مكال ما داشت الاعشق من انديشه مكال ما داشت الاعشق بويد اشد، إلى نكته كه بستم من

هستانس : صورت تدرستم من من في في صورت كيس بوج المن صورت كايجاري فيس مول من من في فرد والمسلم من في فرد والمسلم ميرم تشدروسيلاب الزرفارسيلاب بول بند روك ايشت كستم المن في فرد الارود بودونبود من مير سادو اور اور الورد على ا الديشة عمل واشت اركمتي مستم من من من موجود اول شي وجود ركها بول \_

ترجمه و نشريح من من صورت كا بجارى أيل جول يل في مندر دُهاديا بيش ده تيز روسيلاب بول بس في مارك بندتو رُويَ بين بير س بوف اور در بوف من عقل طرح طرح كمان من تقى بيرازعشق سے كھلا (عشق سے بيزكنة ظاہر بوا) كرين ببامِ مسشر ف در در نیاز من، در کعبه نماز من ناربدو ثم من، تشییج برستم من سرمایی درد تو، غارت نتوال کرون افکے که زول خیز د، در دیده هستم من مسانسی سرمایددو تیرے درد کامر ماییہ غارت نتوال کردن غارت تین کیا جاسکتا ، تباہ تین کر سکتے ۔ خیز د نکا ہے ، اللہ تا ہے۔ دردید مشتم من، آنکھوں میں ردک لین موں ، چمپائیتا ہوں ۔

اور جرمقام شی خواہ وریہ ویاحرم، خدای کا جلوہ دیکتا ہے اس کی نظر میں زیار اور تیج دونوں بکیاں ہوجاتے ہیں)۔ تیرے درکی بوقی غارت بیس کی جائنتی دل ہے جو آسوآ تھ کے تاہے میں اے آگھوں میں دھرلیتا ہوں۔ فرزانہ مگفتارم، دیوانہ ہہ کردارم از باوہ شوق تو ہشیارم و مستم من تسوجے معه و تنشویج

قوجمه و تشویع . می مدرش برای می می کیدی نمازی میرے کندھے پرزنارمرے باندی تیج (عاش برشے

(تیری محبت نے میر دومتفاد کیفیتیں پیدا کردی ہیں۔ فرزانہ (جوشیار) بھی جوں اور دیوانہ (مست) بھی جوں۔

#### غزل نمبروا

ہو اے فردویں ور گلتال میخانہ می سازد سیواز غیبے می ریزد، زگل پیانہ می سازد محبت پول تمام افقد، رقابت از میال خیزد باطوف شعلہ پروانہ یا پردانہ می سازد

المست المست المست المواعدة ودي بهاري بوارجوا، فروروي بارسيون كا پهلام بيند جو چيت بيسا كه كردنون شي بوتا به حس كی انبيسوي تاريخ كو بحل فروردي كها جا تا به ، فررد شيول كه بان جنت سے متعلق انبيسوي تاريخ كو بحل فروردي كها جا تا به ، فرردشيول كه بان جنت سے متعلق فرشت كا تام بيساز و بناد به مراب كا بيالد و بول جنب تام افقد كم ل كو بناق به بنام افتد كم ل كو بنا به بناد و بناد و بناد كا بيالد و بنات سے بناد و ب

ترجه و تشریع بر بهاری بواندگتان کاندر مخانه بنادیا ہے موسم بہار پی گلتان کودیکھوتو میخاند معلوم بوتا ہے۔ شخیے سے صرائی بن ری ہے پھول کو بیالہ بناری ہے۔ لیٹی غنچہ سو ہے اورگل اس کا پیانہ۔ جب بحب کمٹی بوجائے تو رقابت درمیان سے اٹھ جاتی ہے (ختم بوجاتی ہے) پر دانے ایک ددسرے سے ٹل کر ایک بن شعلے کا طواف کرتے ہیں۔ (کوئی پر داند کسی پر دانے ہے جنگ و جدل میں (جورقیوں کاشیوہ ہے) معروف بیس بوتا باکہ سب لل کرمجوب کا طواف کرتے ہیں)۔

بہ ساز رندگی سوزے، بہ سوز زندگی سازے جہ بیدرداند می سوزد، چہ بیتا ہند می سازد! عش از سایہ بال قدردے کرزہ می سمیرد چوشامیں زادہ اندر قفس باداند می سازد معانمی ساز بناؤ،وصال کی کیفیت۔سوز جی کی جلن فرق کی کیفیت۔ازسایہ بال قدردے ایک چکورکے پر کی پر چھا تیں

ساتھ سازی کیفیت بھی برقر ار دہتی ہے)۔ کس بیدردی ہے سوز تو ڑتا ہے اور کس مان جو ڈتا ہے اس کا بدن چکور کے پر کے

سامیہ ہے( بھی) کا نپ اٹھتا ہے جب کوئی شاہیں پچے پنجرے کے اندر دانہ پر راضی ہوجا تا ہے (قید کی ذات گوارا کرلیتا ہے)۔ ( جب مردموس ، غیراللّٰہ کی غلامی افقیار کرلیتا ہے تو اس میں اس قدر ہز د لی بیدا ہو جاتی ہے کہ دہ کا فرکود کچھ کرلرزہ براندام ہو حاتا ہے لیتی جہاد نہیں کرسکتا)۔

جُوا قبال را لهے باغبال رخت از چُن بندد

دیا ہے۔ (جارے اندر کیولوں کی رعبت از چُن بندد

دیا ہے۔ (جارے اندر کیولوں کی رعبت بین رہیں)۔ (اقبال کہنا چاہتا ہے کہا گرقوم میرے کلام کو بچھ لینو دنیا اوراس کی فائی لذتوں ہے

ریا ہے۔ (جارے اندر کیولوں کی رعبت بین رہی)۔ (اقبال کہنا چاہتا ہے کہا گرقوم میرے کلام کو بچھ لینو دنیا اوراس کی فائی لذتوں ہے

بیا نہ ہوکرا ہے متصد حقیق کے حصول کی طرف راغب ہو مکتی ہے۔ ''گل' ہے دنیا کی دہ عارضی اور فائی گذشی مراد ہیں جن کے طلعم میں

میشن کرانسان اپنے مقصد حیات ہے خاتل ہوج تا ہے۔ شعر کا لحلف ای افقا کے مغیوم میں پوشیدہ ہے۔

غزل فمبراا

ازما کجو سلامے آل ترک تکہ خورا کا آتش زاد از نگاہے کیک شہر آرزد را این کلتہ را شنا سدآل دل کہ درد مند است من گرچہ تو بہ گفتم، نشکستہ ام سبورا

**صحافی از با جاری طرف ہے۔ بگو او کہنا باؤ کہنا ہو کہن** 

تسو جسمه و تشریح میں ہاری طرف ہے اس طالم مجرب کوسلام کہنا کرتو نے ایک نگاہ ہے تمنا کا پوراشہر پھونک ڈالا ۔ یہ کلتہ (بھید ) سرف دردمند دل ہی بھے سکتا ہے میں نے اگر دیتو ہے کا علان کرا تحریبالدتو ڑائیں (واہس کی تنجائش رکھی ہوئی ہے )۔

(پھید) سرف دردمند دل بی بھی سکتا ہے میں نے اگر پہر تو پہا اعلان کیا تھر پالدٹو ڈائیل (واپسی کی تنجائش رکی ہوئی ہے)۔ اے بلیل از وفایش صد باتو گفتگم تو درکنار سمیری، باز ایں رمیدہ بور رمز حیات جوئی ؟ جز درتیش نیالی در قلزم آرمیدن ننگ است آبجور

علانی ۔ از وفایش اس کی وفاکے بارے میں۔ باتو تھے ہے ، تھے ۔ تو در کنار گیری تو آغوش میں لیٹا ہے۔ باز پھر۔ رمیدہ اور جس کی دیک از چکی ہو، پھول جس کی ٹوشبوخوداس میں قرار نہ پکڑتی ہوئتم ہوچکی ہو۔ یہاں بلیل سے حضرات انسان مراد ہے اور گل سے ونیا (عورت ، دولت ، حکومت ) مراد ہے۔ جوئی تو ڈھونڈ تا ہے۔ جز سوائے۔ ٹیش تڑپ۔ نیابی تو تبیس پائے گا۔ تلزم سمندر ، بزا دریا۔ آرمیدن آوام کرنا ہستانا۔ نگ باعث شرم ، ذلت۔ آبجو عمل۔

تسرجمه و تشریع اسپل می نے سوبار تھے ہیں کا وفا کا عال سایا تو پھراس دمید وبوکو سینے سے نگالتی ہے تو زندگی کی در رمز تلاش کرتا ہے؟ تو اسے عرف پٹی میں بائے گا۔ بیچ جیست حیات دوام جسوشتن ناتمام ۔ ندک کے لئے سمندر میں کم ہوجا نا باعث شرم ہے۔ (زندگی نام ہے مسل بڑھیے رہنے کا ،خودی ( آبجو ) کے لئے یہ بات تو موجب تو نہیں ہے کدوہ اپنی ہستی کو خدا ( تکزم ) کی ہستی میں مرخم کرد ہے۔ بڑھتا میں مذکر دے۔ بڑھتا میں مدخم کردے۔ بھتا میں مداوندی۔

م دادی ورمان نیا فریدی آزاد جنجودا د خیالم عذر تو آفریدی اشک بهاند جودا

شردم كه عاشقال را سوز دوام دادى تحقتى مجو و صالم، بالانزاز خيالم

بينام منشرق

هست انسی من شادم شرخ تو می موزددام جیشه رہنے دائی جلن برنب سوز دادی تو نے دیا۔ دادن و یعد در مال علاج ، دارو به نیا فریدی تو نے کیس بتایا جیس بیدا کیا۔ بالاتر از خیالم میں خیال سے بلند ہوں۔ بالا بلند۔عذر نو نیا بہانہ عذر بہان او نیا ہے۔ آفریدی تو نے بچاد کیا، بیدا کیا۔ انٹک بہانہ جو بہانہ ڈھوٹر نے والا آنسو۔

تسوجهه و تشریع می فرش مول کرتو نے عاشق کوموز دو م عطا کیا (ادر) طنب کے درگ کا علاج نہیں پیدا کیا تو نے کہ میرے وصال کی طلب مت کر میں خبال ہے بھی بلند ہوں۔ (پھوٹ بہنے کا) بہانہ ڈھونڈ نے والے آنسوؤں کوتو نے راہ بھادی تیرے اس آول نے میرے اشکول کواز سرنورواں ہونے کا ایک نیاعڈ رمہیا کردیا یعنی جب تو نے بیر کہا کہ بیر اوصل تامکن ہے تو میرے آنسو پھر بہنے گئے۔

ال ناله برگلتنال آشوب محشر آور تادم به سیند میچد مگرار باسد و جورا علاقی سور آشوب محشر قیامت کا نگامد آور بر پاکروے بیدا کردے۔ تا جب تک بیچد لیٹارے ، لگارے مگدار، مت چھوڑ ۔ باسے وہو ۔ نالدوفریا د، مصیبت کے ، روں کا رونا ، بیٹنا، شورشرابا ۔

ترجمه و تشريح ... اپن د كاجر رول كي إيار سياع بي تيامت لي آجب تك جهاتي من وم بيناله و فريا ومت جهوز \_

#### غزل نمبراا

آشنا ہر خار را از قصہ ماساختی در بیابان جنوں بردی و رسوا ساختی جرم ما ازوان، تقصیم اواز مجدہ نے بال بیچارہ می سازی نہ باما ساختی جرم ما ازوان، تقصیم اواز مجدہ نے بال بیچارہ می ساختی تو ہے۔دانہ:

عدائی سے ساختی: تو نے بنایا، کیا ۔در بیابان جنوان دیوا گئی کے صحرا ایس ۔ویرانہ ۔یردی: تو لے گیا۔از بسبب، کی وجہ ہے۔دانہ:
ایک دانہ تقصیم او اس کی صفا تقصیم خطا بقسور، گذاہ ۔ بان بیچارہ اس بیچارے کے ساتھ ۔ی سازی تو خوش ہے ۔ با ماساختی تو ہم ہے راضی ہوا۔

تسوج مه و تشریع به تونے برکانے کومیری داستان ہے باخبر کردیا (تو بھے) دیوا گئی کے بیابان میں لے گیا اور دیوا کردیا عارا جرم گذم کا ایک دانہ کھانا اس کا قصور ایک مجدہ (ندکرنا) تو نداس ہے جارے سے خوش ہے ندہم سے راضی ہوا (تو نے نداس سے موافقت کی ندہم ہے )۔

مد جہاں ی روید از کشت خیال ماچو گل کے جہان وآئی ہم از خون تمنا ساختی پر تو حسن توی افتد بروں ماند رنگ صورت سے پردہ از دیوار بینا ساختی

هست انسى - ىرويد اگائے برباہر نكالنا بطاور) ہونا۔ پر توحس تو تيرے من كائل رى افقد براتى ہے، برار بى ہے د بوار بنا شيشے كى د يوار .

تسوجمه و تنسویج ، مارے خیال کی تھی ہے بینکاروں عالم مجونوں کی طرح استے جی تونے ایک و نیابنا آباوروہ بھی ہاری ثمن دُل کے ابوے جیرے میں کا پرتو رنگ کی طرح شیشے ہے باہر چھاکا پڑتا ہے۔ تونے شراب کی صورت شیشے کی و بوار کو اوٹ بنایا۔ (شراب کارنگ بوئل کی دیوارے نمایاں ہوجاتا ہے)۔ اگر چہ ضدا طاہری آتھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس کے جمال کا پرتو ہرشے ہیں نمایاں ہے۔ نیمی ہرشے مظہر فات باری ہے۔ پيامِ مشول \_\_\_\_\_

طرح نو اَفْلَن که ماجدت پیند افناده ایم این چه جیرت خاند امروز و فردا ساختی! هست انسی ، طرح نو نی بنیاد رافکن تو ژال جدت پیند نئے بین کو پیند کرنے والا جدت نیا پی پیند به مخی پیند نده بیند کرنے والا افزاده ایم جم واقع جوئے بین جیرت خاندام وزوفرد آج اورکل کا اجتہے میں ڈائے والا گھر جمراد کا نتات جوز مانے کے تابع ہے۔

نو جمعه و نشویج فانه بنار کم ہے (آپ نے یہ نیا ایک بنائی ہے کہ اس میں آج کے بعد کل اورکل کے بعد پھر کل آتا ہے برکل پہلے کل کی طرح ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نیس ہوتا اس مکیا نیت ہے تم پرچیرت کا عالم طاری ہے۔مطلب یہ کہ انسان کو یکساں حالت پیند نیس ہے۔انسان بالطبح جدت پہندواقع ہواہے)۔

#### غزل نبرساا

خوش آنکہ رخت خرد رابہ شعلہ ہے سوخت مثال اللہ متاہے زائے نے اندوخت اوخت تو ہم ز سافر سے چرہ را گلتال کن ہمارہ خرقہ فروش ہے سوفیاں آموضت اور ہم ز سافر سے چرہ را گلتال کن ہمارہ خرقہ فروش ہے دوش کا الخد بہشعلہ سے اللہ متاہد کے معامل کا الحد بہشعلہ سے معامل کا الحد بہت بڑی دولت اندوخت اس نے فراہم کی بہت کری الونت اسونت اس نے فراہم کی بہت کی ماصل کی۔ آمونت اس نے مکمادی۔

توجهه و تشریح میں مبارک ہوہ جھی جسنے عقل کے لابس کوشراب کے شطے سے جا دیا (عقل کو عشق کی آگ سے جلا دیا جھی کے ا دیلین عقل کی بجائے عشق کی پیروی کرے ) اور گل لالہ کی طرح آگ بی کو اپنی پوٹجی بٹالیا تو بھی بیالہ شرب سے چیرے کو گلستان (سرح) برنا بہار نے تو اللہ والوں (زاہدوں) ہے خرقے نیلام کردا دیئے (وہ خرقہ فرد قی کرکے شراب حاصل کررہے ہیں جب زاہدوں نے تو بہتو زدی ہے تو بھی شراب بی کراہے چیرہ پرسرفی بیدا کرلے)۔

دلم تپید ز محروی فقیہہ حم کہ پیر میکدہ جائے بھو کی نقروخت

مسنخ قدر سرود از نو اے ہے اثرم زیرت نغیہ نوبی حاصل سکندر سوخت

معانی تپید کڑھا، تربیا بحروی نقیہ حرم کی محروی فقیہ فتہ کا عالم بفتی حرم: کھیے کا گردا گردا گردا مدیے کے مقدی صدود یعنو کے نقو کے نقو کے نوبی فقی نقروخت اس نے نیس بیار بھی مت تول، اندازہ نہ نگا۔ قدر سرود نفے کی قدرہ تجیت اوال حاصل میں میں درسوخت سکندر کی فقی نقریب آدمی دنیا فتح

تسرجمه و تشریع مسلم مفتی ترم کی تحروی پریرادل از حا (بہت جلا) کرٹراب فانے کے بیرنے اس کے توے کے وض ترا ب کا بیالہ بھی نددیا۔ (ادباب طریقت کی نظریش فقہا کے فاد کی کی کندرومنزلت نہیں ہے کیونکہ بیلوگ ادباب حکومت کو فوٹس کرنے کیلئے اوران ہے دنیاوی نوا مکہ حاصل کرے کیلئے ان کی مرض کے مطابق فتو کی دیتے ہیں۔ میری ہے اڑ پکارسے سرود کی قیمت کا عمازہ ہ کر۔ نفے کی بکل ہے سکندر کی کھیتی جل سکتی ہے یعنی عشق کے ماسنے سکندراعظم کی تقلیم الشان سلطنت کی تھی کوئی فقیقت نہیں ہے۔

صبا به محکشن ویمر ملام یا برسال کی کیشم نکته وران خاک آن دیارا فروخت **معانی** کائن دیمر دیمر کے گلزار کور دیمر جرمنی کا ایک شیر جہاں مشہور جرمن شاعر کوئے مدنون ہے۔ برسال تو پہنچا جیثم كتدوران كلتدورول كي آكھ چيتم آكھ افروضت الى فروش كا۔

تنته وران عندورول نا محمد بهم المحمد الروحية الرائدون نا-نسر جسمه و تنشريح من المحمد الوير كلفن تك بهاداسلام بهجاد كداس ريين كي خاك في منته ورول كي المحمول كو روشی بخشی (ان کے دل درماغ کومورکر دیا)۔ (اس شعر میں قبال نے گو کے کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا ہے )۔

بیار باده که گردول بکام ما گردید مثال خوج نواماز شاههار دمید خورم بیاد تک نوشی امام جرم که جزبه تمحبت باران رازدال نیشید مسعمانس - بیار او لے آءال بادہ شراب گردول آسان بام ماگردید جمارے جاہے پر چاد جماری خواہش کے مطابق ہو گیا۔ زشا خسار پیڑوں کے جھنڈے۔دمید بھوٹی۔خورم میں پیاہوں۔ بیاد تک نوشی امام حرم مام حرم کے تم تم پینے کی یاد ش

محبت باران رازدان بجروے کے دوستوں کی محبت کیٹید اس نے تبیل چھی۔ تسرچهه و نشویج شراب لے آگر آسان بهاری مرشی کے مطابق گردش کردیا ہے نفے ٹھنیوں سے کی بن کر پھوٹ دے میں (مستی کا عالم ہے) میں بوے بیٹے تی کے حصب جیب کے ذراذ رای بینے کی یاد شی شراب پیٹا ہوں۔ حنہوں نے ہمرازیاروں کی سنگت (صحبت) کےعلاوہ اور کمبین نبیں چکھی۔(اس شعر بس فقیہہ یا مام پر طنز کی ہے۔ بیلوگ اگر پہتے بھی ہیں تو چور کی چھپے اور وہ بھی چند

راز داروں کے ساتھ جبکہ مے نوشی کا مزوتو اس میں ہے کہ علائید لی جائے اور سینکٹروں کے جمع میں لی جائے )۔ فرول قبیله آن پخته کار باد که کفت چراغ راه دیات است جلوه امید نوا ز حوصله دوستان بلتد نز است خزل سرا شدم آنجا که همچکس نشدید

معانی مین فرول زیاده میزها بور قبیله آن پخته کار اس پخته کار کا قبیله به او بوجائه مرب غرز لهراشدم شرخز لهرا بوار منجكس كوني مخض، كوني بهي يضديد اس فيس سنا-

ترجمه و تشریع · خدا کرے اس بخته کار کا قبیلہ بھاٹا کھولٹارے (قبیلے میں اضافیہ ہو) جس نے کہا کہ امید کی جھلک زندگی کے رائے کا چراغ ہے۔ (سالک راہ کو کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ورچیش ہوں ہمیشہ رصت باری تعالی کے مزول کا امیدوار رہنا جائے۔ چنا نجية آن بجيزي ارشاد بوتا ہے۔ لانسف معطوسن و مصنت الله لين الله كي رحمت سے بھي نا اميد ند بوتا۔ چونك تيرانغم ياروں كے ه صلے ہے زیادہ بلند ہے اس لئے میں وہاں غزل مرا ہوا جہاں کوئی سفنے والا نقا۔ (طنزیہ انداز میں افلہاد کیا ہے کے مسلمان میر سے کلام کو

عیاد معرفت مشتری است جنس سخن خوشم از انکہ مناع مراکے نخرید ا زشعر ونکش اقبال می توان دریافت که درس قلفه میداد و عاشقی ورزید

معانی .... عیارمعرون شری کا بک کی بیجیان کو پر کھنے والی کموٹی جنس شرکا مال از انک اس بات ہے کہ اس سے کہ مناع مرا میری پوتی کو میراا فاشد نخرید اس فرنیس خریدا می توان دریافت بایا جاسکتا ہے، دیکھا جاسکتا ہے میداد اس دیا ادیتا

پسامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

رہار ورز بدر اس نے اختیار کی ۔

تسر جمعه و تشریح مسلم جنن خن (شعر) خریداری پیجان کی کمونی (پرکھ) ہے۔ شماس بات سے فوق ہوں کہ میری پونی کسی فیر نے میں خریدی۔ (اس شعر میں بھی لطیف هم کا طر پوشیدہ ہے۔ بیتی اقبال کا کلام صرف ایک عم دوست انسان پرند کرتا ہے، مسلمان ان مفات ہے کو دم بیں)۔ اقبال کی دل کھنے گئے دالی شاعری ہے بوجھ جاسکتا ہے کہ اس نے فلنے کا درس دیا اور ساتھ عاشتی (بھی) اعتبار کی مفات ہے کو دم بیں)۔ اقبال کی دل تھنے تا وی دائی عقبار کی) اعتبار کی ۔ (اس نے فلنے موقعی بود جو در اس عرب اور شاعر بھی ہیں اور شاعر بھی۔

غزل فمبرها

تیر و سنان و محفر و شمشیرم آرزوست بامن میاکه مسلک شبیرم آرروست از بهر آشیاند فس اعوزیم گر باز این گر که شعله درگیرم آرزوست

معانی : سان: بھالا ، برتھی ۔ ششیرم آرزوست، نکوار میری آرزوہ ۔ بائمن میرے ساتھ کیا ہو مت آرمسلک شہیرم آرزوست . شیرکا راستہیری آرزوہ نے بھونسلا بنانے کے واسلے خس شیرکا راستہیری آرزو ہے ۔ شیر بھونسلا بنانے کے واسلے خس اندوزیم میرا گھ س پھوں تی کرنا گر ۔ تو دکھے ۔ باز پھر ، دوبارہ ۔ شعل در کیرم آرزو میت بھے بھر کے ہوئے شعلی آرزو ہے ۔ اندوزیم میرا گھ س پھوں تی کرنا گر ۔ تو دکھے باز پھر ، دوباری آرزو ہے ۔ تیراور بر بھی اور تی اور تو اور کو ارسیری آرزو ہے (خداکی راہ میں جہاد کروں) میر سے ساتھ ذا کہ میں شیر کی راہ پر چانا جا ہتا ہوں (خداکی راہ میں مرکانا جا ہتا ہوں) ۔ آشیان بنانے کے واسلے میرا آتھے جع کرنا دیکھ ۔ پھر بیر (بھی) دیکھ کے کہ میں بھی جع کرنا دیکھ ۔ پھر بیر (بھی) دیکھ کے کہ کرنا ہوں گئی جان اور مال دونوں خداکی راہ میں قربان کرنے ہوئے شیلے کا آرز دمند ہوں ۔ میں جائز طریقے ہے دولت بھی جع کرتا ہوں گئی جان اور مال دونوں خداکی راہ میں قربان کرتے ہوئے ای رہوں ۔

ویاد بون مخفتند نب به بند و زامرار مانکو مخفتند برچه در دلت آید زمایخواه گفتم که به مجابی نقدیرم آرزوست

معانی ... برجانی تقدیرم آرزوست مجھے تقدیر کاپردوا تھنے کی آرزو ہے

ترجیب و تشریح سے انہوں نے کہا ہونٹ کی لے اور بھارے اُسرار مت بیان کریں نے کہا کہ ہمتر! (گر) بھے نوہ تکبیر (اللہ اکبر) بلند کرنے کی آرز و ہے۔(ایک مسلمان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بالفاظ دیگر وہ تمام اسرار کو فاش کر ویتا ہے)۔انہوں نے کہا تیرے تی میں جو پھوآتا ہے ہم ہے ما تک لے میں نے عرض کی کہ جھے تقدیر کو بے تجاب دیکھنے کی آرز و ہے (عبدیت ہے بلند تر اور کوئی مقام نہیں ہے)۔

از روزگار خولیش نمانم برز این قدر خوانم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست! کو آن نگاه نازکه ادل ولم ربود عمرت دراز دهان تیم آرزوست از برای معند برمون از این از دراز دهان تیم آرزوست

**حسطانسی** : از کاء کے متعلق سروزگارخویش اپنے دن رات مقدائم بیش تین جا نیا ہوں۔ واسٹن ، جا ننانہ بارائیہ مجولا ہوا۔ رفتہ گز راہواء نگلا ہوا تعبیرم آرز وست مجھے تعبیر کی آرز و ہے۔ کو. کہال کوھر ہے۔ ربود : وہ لے گئی ماک نے نیا۔

قرجعه و تشريح ... جمائي دن دات كي بن اتن سده (خر) بم مير اخواب بي بر كياب اور جمي تبير كاار مان ب ش جب بي زندگي پرغور كرتا مول أو بدايك ايساخواب محمول موتاب حس كانتش أو دان مي كومو چكاب يعن بش بحول كيا كدكي خواب

دیکها تقالیکن اب س کی تعبیر کی آرزو ہے۔ کوھر ہے وہ چیت چیولظر جو پیکی ہارمیر اول <u>لے گئی ت</u>ی تیری عمر دراز ہو جھے بھرا کی تیر کی تمنا ہے (اس شعر میں رنگ کنول ب<u>ایا</u>جا تاہے)۔

#### غزل نمبراا

ترجمه و تشریع .....: اگر تخباجیز شبنم بنایا گیا ہے آواورگل له کورغ دل پرٹیکنا سکھ۔ مطلب بیہ ہے کہ دنیا بنی تحریب سے فریب آدی بھی اپنی بساط کے مطابق دوسروں کی خدمت کرسکتا ہے بھی سب سے بزای نیکی ہے۔ بچے طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ اگر تخبے تازہ تحلے ہوئے گلاب کا کا نثابتا یہ گیا ہے آو چن کی آبروکی پاسپانی کرادر کھٹکنا (چبھنا) سکھ۔ (اگر فطرت نے تجھے گل کے بجائے خار بنایا ہے آو تخبے لازم ہے کہ رنج وطلاں کواپے دل میں جگہ نددے بلکہ اپنی حد میں رہ کرچن کے قانون کی پابندی کر یعنی گل (پیل) کی دھا تھے کہ۔

باغبان گزر خیابان تو برکند ترا صفت مبزه دگر باره دمیدن آمود ناتو مو زعره تر در تاخ تر آئی بیرون عرات خم کده گیر د رسیدن آمود

ترجمه و تشريح ١٠٠٠ اگرباخبان نے تخفے تيرى كيارى سے اكما زويا ہے تو سبزے كى طرح دوبار وا كنا سيكمتا كية خوب تلخ ز

يىلىرمشرق \_\_\_\_\_

اور زیادہ کیف آور بن کے باہر آئے کمی مینانے کا کونا پکڑ لےاور پہنتہ ہونا سکھ۔(اےانسان تو کسی مرشد کامل کی صحبت(فافقاہ) میں رہ کراپنے اندر پہنتگی پیدا کرنے کہتے میں کدشراب وی جیمتی ہوتی ہے جو مدتول منکے میں پڑی رہےاور پہنتہ ہوتی رہے۔میرت میں پہنگی مزالت لینٹی صحبت مرشد سے بیدا ہوتی ہے۔

تاکیا درت بال دگران می باشی در جوائے پین آرادہ پریدن آموز در بنخانہ زدم من بچگانم گفتند آتے در حرم افروز و تپیدن آموز

معتبانسی تاکیا کہاں تک درہ بال دگراں دومروں کے پرتے می اٹنی تورے کا اودن درہتا آزادہ آزادہ آزادہ آزادی سے پریا سے پریون اژنا۔ور بخاندزدم میں نے یتخانے کا در کھتھایا منچیکا نم گفتند منچ جھے ہے ہوئے منع بچکال منچیہ کی تی ،آتش پرست او کے بہت پرست افروز تو روش کر ۔ تیبدن ترکہا۔

ترجمه و تشریح تو کہاں تک دومروں کے بال و پر کے یتجے (بناہ لئے) دہیگا۔ جن کی نضاش آزادی سے از ناسیکی میں نے بہت فاقع اور کے این کے اور دوازہ کھٹکھٹایا توسنچوں نے جھے کہا جرم میں آگ دوئن کرادور کی پناسیکہ (پہلے ٹریست کی پابندی کر چرمرشدی محبست افقیاد کر)۔

#### غزل نمبر ۱۷

ز فاک خویش طلب آتشے کہ پیدا نیست کی وگرے ور خور نقاضا میست بلک جم نہ وہم مصرع نظیری را "کے کہ کشتہ نہ شداز قبیلہ یا نیست" بلک جم نہ وہم مصرع نظیری را "کے کہ کشتہ نہ شداز قبیلہ یا نیست" مصراغ نظیری را "کے کہ کشتہ نہ شداز قبیلہ یا نیست است انسان سے المنسی سے فاک خویش اپنی فاک طلب طلب کر بانگ کی وگرے کی اور کی روش ورخور نقاضا نقاضے کے لائن ، بائے جانے کے قائل برکل جم جمشید کی سلطنت کے بدلے جم مشہوا برانی باوشاہ جمشید برحم، میں ندووں مصراغ نظیری را نظیری کے مصرے کو رنظیری مقلید دور کا مشہور قاری شاعر نظیری تبیتا پوری جوا کم راور جہا تھیر کے زبانہ میں ہوا ۔ قاری خول میں اسکا شکار صف اول میں ہوتا ہے ۔ اقبال نے یہ انظیری کے جس مصراغ کا حوالہ دیا ہے اس کا مصراغ اول ہے ہے گریر داز صف ما جرکہ مرد خوج نفید بارانہ گیا۔

تسر جسمه و تشریح … آپائی ٹی ہے وہ آگ ما نگ جوظا ہڑیں ہے کی اور کی روشی مائنے جانے کے لائق ٹیس ہے میں نظیری کا یہ معرع جمثید کی سلطنت کے بدلے بھی شدون' وہ جو مارانہ گیا (جس نے جان قربان آیس کی) ہمارے قبیعے میں ہے تیل' (جو مختص اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان شکر ہے وہ مسلمان بی تیس ہے )۔

آگرچہ عقل نموں پیشہ لنگرے انگینت اور دل گرفتہ نہ باتی کہ عشق تہا نیست

قورہ شاک نہ ای وز مقام بے خبری چہ تغیہ ایست کہ در بربط سلیمی نیست

معانی مقال نہ ای وز مقام بے خبری چہ تغیہ ایست کہ در بربط سلیمی نیست

معانی مقال نموں پیشہ فری عقل لئگرے برد النگر انگینت اس نے ج ھایا ، کھڑ اکردیا ، حرکت دی۔ دل گرفتہ اداس ،

ایوں مناشی ، تم مت بونا۔ دہ شناس نے پہلے نے دالا نہ ای تو نیل ہے۔ ' داہ' اور' مقام'' موسیق کی اصطلاحات ہیں۔ دز مقام اور

مرے۔ در بربط بیمی : ملیمی کے بربط میں سلیمی عرب کی ایک دوائی مجوبہ۔

تر جسمه و تشریح - اگرچد و کو بازعقل قطر تیار کیا ہوئے (مگر) تم بایوں شہونا کیونکہ مشق اکیا آئیس ہے قوراہ ک پیچان د کھے والانہیں اور مقام ہے جی بے خرب ورندوہ کون سانفہ ہے جو سیمی کے بریوا شریبیں (وہ کون کی بات ہے جواسلام شریبیں)۔

(راه اورمنام چونکه موسیقی کی اصطلاحی بین اس کے نفہ اور براط ہے مناسبت کی بناء پرائے صنعت انہا م ہے بیبر کرتے ہیں کہ است نظر بخولیش چنال بستہ ام کہ جلوہ دوست جہاں گرفت و مرا فرصت تماشا نیست بیا کہ غلفہ ور شہر ولبرال تکنیم جنون زعرہ ولال ہررہ گرو صحرا نیست بیا کہ غلفہ ور شہر ولبرال تکنیم جنون زعرہ ولال ہررہ گرو صحرا نیست بیا کہ غلفہ ایس بیتام ہوں۔گرفت وہ جھا کیا۔فرصت تماش و کیھنے کی فرصت خلطہ

منگامه مها جو خلیم جهم ذالیس میریا کریں۔ بزره گردمحرا معراکا آواره گرد۔ بنگامه مها جو خلیم جهم ذالیس میریا کریں۔ بزره گردمحرا معراکا آواره گرد۔

تسر جسمه و تشویح بیج بیمائی آپ شمی ایساگم (مح) ہوں کد دست کا دلوہ سارے عالم پر جما گیا اور جھے آنکھا تھا نے کی فرصت بی نبیں (باطنی و زیاغار جی دنیا ہے بہت زیادہ دکش ہے) آ کدولبروں کے شیر میں ہنگامہ بریا کردیں زندہ ولوں کا جنوں محراش اوار ہ گر دپھر تانہیں ہے (خداکے عاشق رہر نیت اختیار نیس کرتے بلکہ دنیا والوں کواسلام کا پیغام سناتے ہیں)۔

زقیر و صیر نبنگال دکایت آور گو که زورق مارد شنال دریا نیست مرید همت آل رجروم که پاکلداشت به جاده که درد کوه و دشت و دریا عیست

عدانی و زند وصیر برنگان مرکیجوں کے شکار کی بہنگاں بنگ کی تئی مرکبی کنانے کنانے ہے آئی کالے ہے۔

اللہ میں اور اور آولا میں اور اور آل ایک اور آل ایک اور آل ایک اور آل ایک اور آل است اور است کہدر ورق ایما اور کا اور آل کشتی دوشتا کی دریا سمندر سے داخف مرید است آل اسروم بین اس میافر کی ہمت کا مرید ہوں ۔ با نکا اشت اس نے باور نہیں رکھا اقدم نیس دھرا۔ بدجادہ اس راستے پر دورہ اس ہیں۔

اللہ جسمہ و تشویع ۔ مرکبی میں کا راور آئیس قید کرنے کا احوال سنامیمت کہدکری کشتی سمندر کا رہے تیس بیجا تی ۔

اللہ تعین شخص وہ ہے جونیکوں کا مقابلہ کر سکے نہ کہ وہ جو ساحل دریا پر بیشا رہے ۔ بی اس سرقر کی صت کا مرید بول جس نے قدم نہ رکھا اس راستے پر جس میں بہاڑ اور جنگل اور دریا نہیں (مشکلات نہیں)۔

شریک حلقہ رعدان بادہ کیا باش حدر زبیعت بیرے کہ مرد غوغا نبست برہتہ حرف عفتن کمال کویائی است حدیث خلوتیاں جزبہ رمز و ایمانیست

معانی ... شریک طقہ مذان بادہ بیا باش: مے نوش دندوں کے طقے میں شامل ہوجا۔ بادہ بیوون شراب نوش کرتا۔ عذر ' ذر ، بھاگ ، جے۔ مروقوعا کنا یہ ہے اس مرشد کامل ہے جواجے سریوں کے اندر انتقاب پر پاکرنے یا باطل ہے برسر پیکار ہونے کا جذبہ بیدا کر سکے دید یہ خالو تیاں محوث نقیس عارفوں کی گفتگو، محبوب حقیق کی بارگاہ خاص تنگ دسائی رکھے والوں کا قول خلو تیاں خلوتی کی جمع ، محوث نقیس جلت ہے اتعلق اور حق ہے جڑے ہوئے جمجوب کی خلوت تک رسائی رکھے والا بھرفاکی گفتگو، عارف کامل۔

ترجمه و تشریع . نوش رئدوں کے صلتے میں شریک بوجا (جدونی کیلی اللہ میں صدلے) اس بیرکی بیعت سے مجاک جومید ان کا دستی اللہ میں صدلے اس بیرکی بیعت سے مجاک جومید ان کا دستی کی میں ان کی کا کہ اس سے اہلی کا کمال ہے۔ اہلی خلوت صرف دمزاور اشارے سے اپنا مطلب بیان کرجاتے ہیں۔ (شاعر اپنے مانی گفتم ر (میلات) کو صاف گفتوں میں بیان ندکر سے بلکدا پی عبارت میں ابرہام کا رنگ بیدا کرے تاکہ پڑھے والا غورونکل پر مجبور بوجائے۔ اقبال کی شاعری تمام دمزیداورا بھائی ہے اورای انداز بیان میں ان کے کلام کا سارالطف مظہر ہے۔

غرز کنمبر ۱۸ موج را از سینه دریا گسستن می توان

برب پایاں بوے خونیش ستن می تواں

از نوائے کی تواں ایک شیر دل ورخوں نشاند کے جین گل از نسیج سید جمعین می تواں معانی موج عرفا کی اصطلاح بیں آبجویا موج کنامیہ بنائے مطبق یا شدا کے مقید یا انسانی خودی ہے اور دریا برکنامیہ بنائے مطبق یا شدا سے سین کی توان بھی انسانی خودی ہے اپنا کے مقید یا انسانی خودی ہے اپنا کے مطبق یا شدا ہے۔ کے بیایاں اتھا ہم ندر بیجو بے خویش اپنی ندی میں ۔ بستان جی توان بھی انسانی ہے۔ جا بیان انتھا ہے۔ کو بیان کی ایسانی ہے۔ کو بیان کی ایسانی ہے۔ کو بیان کی ب

می توان جریل را تحبیش دمیت آموز کرد شهرش باموے آتش دیدہ بعن ی توان اے سکندر سلطنت نارک تراز جام جم است یک جہاں آئینہ از سنگے کلستن می توان

مست انسی کی توان جریل را تجنگ دست آموز کرد جریل کویلی بوئی چڑیا بنا کے بیں ۔ی توان کرد کر کے بیں ، بنایا جاسکا ہے۔ شعیرش اس کاشھیر۔ شھیر مظیم پر باموے آتش دیدہ بطے ہوئے بال کے ساتھ۔ بستن می توان با عدھا جاسکتا ہے۔ سکندر سکندر مقدونی ، یہاں مراد ہے کوئی بھی پڑا بادشاہ۔

نوجهه و نشریع ، جریل کور حال بونی چریا (ایدا) بناسختی بی (اگر عشق حقیق افقیار کر لے تو وہ چر نیل جیسی طاقتور کواپنا سطح بنا سکتا ہے ) اس کے تعمیر بطے ہوئے ال ہے بائد سے جائے ہیں۔ اے سکندر اباد شاہی حمثید کے بیائے سے بھی زیادہ نازک ہے آئیوں کا ایک جہان ایک پھر سے چور ہوسکتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ سلطنت کرنے کیلئے بہت وانا کی اور عاقبت بی کی ضرورت ہے کیونکہ بادشاہ کے غیر واشم زواند تعل سے بہت ہے آئیے ٹوٹ سکتے ہیں لیونی بہت سے انسان تباہ ہوسکتے ہیں )۔

ا گریخود محکم شوی سل بلا انگیز چسیت مثل محویر در دل دریا نشستن می توان من فقیر بے نیازم مشیر بم این است و بس

عب السبال : موميانى جوزنا بهوميا ايك بياه رنگ كى دواجولاش كوحوط كرف اورتونى مولى چريى كى جوزف كام آتى ب-خواستن نوال نوش ما تك سكتاء آرزونيس كى جاسكتى ما تحديد يجيلانا فلستن مى توال الوث سكتا ب-

قوجمه و قشویج .... اگرتوایخ آپ می ائل ہوجائے (خودی کو متحکم کرلے) تو بڑے ہے ہوا سیال بھی کوئی چیز نہیں ہے (ونیا کی کوئی مصیبت تھے نقصان نیس پہنچا سمتی مربی کی طرح سمندر کے دن میں قرار (سکون) ہے بیش جاسکتا ہے۔(موتی صدف میں تحفوظ وہتا ہے اگر جہ مندر میں ہروفت تلاخم پر پارہتا ہے)۔ میں ہے نیاتہ (نوا) فقیر ہوں میراطریق بیہ ہے اور بس ٹوٹ سکتے ہیں (مرجانا نیول ہے) لیکن کی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارانیس ہے۔

غزل نبروا

صدنالہ شبکیرے، صد می بلا خیزے صدآہ شرر ریبزے، یک شعر ولآدینے درعشق و ہوسناکی دانی کہ تفاوت چسیت ؟ اس محیہ فرمادے، ایس حیلہ پردینے معانسی سانشی سالشبکیرے رات کے دکھلے پیرکی آ دوفریا و درونا کے بلاخیزے آفت برپاکر نے دالی می کے آہ شرد ریزے

ینگاریاں بھمیرنے والی، آہے ہوستا کی بہوس ہے بھرا ہوتا، ہوس کا اہال، ہوس۔ دانی، تو جا نماہے۔ تفادت: قرق حیلہ پرویزے، حیلہ ہ كر، قريب، دهوكا \_ برويز فراه وكارتيب ايراني بادشاه جس في دهوك ساس كي محبوبه ثيري كو تصياليا تما -ترجمه وتشريع بيركينكرون الي بينكرون بالفريسكرون الله تيركينكرون الماخير الله المحق ہیں ، حب کہیں دل میں کھب جانے والاشعر وجود میں آتا ہے۔ تو جانیا ہے کے عشق اور ہوسنا کی میں کیا فرق ہے؟ و وفر ہاد کا تیشہ ہے اور بید پرویز کا مکر (عشق حقیق سے عروایٹ راور قربانی ہے جبکہ عشق مجاری مکاری اور عمیاری کا درس دیتا ہے )۔ یا پردگیاں برگو کایں مشت غبار کن گردیست نظر بازے، خاکسیت بلاخیزے ہوشم برد اے مطرب، مستم کند اے ساتی گیا تک ول آویزے از مرغ سحر فیزے المستعدانسي من البايرد كيال برده فينول من فرشتول مربر كو تو كهدو مربوش مير مايوش مرد لي جاتا مرب: گانے والا ، کویا سے کند: جھے مست کردیتا ہے۔ کلیا تک ولادیزے دل میں از جائے والی چبکار مرباً سحر خیزے بلیل۔ ترجمه و تشريع ....: يرد عدين والول (فرشتول) سي برطا كهدوكرييمري منى يحرثي كروب تاك جما كمكرتي خاك ہے گرطوقان؛ ٹھاتی (ہے) (فرشتوں ہے الفنل ہے)ا ہے مطرب!میرے ہوٹی اڑا لیجاتی ہےا ہے ساتی الجھے مست کردیتی ہے کی بلبل کی دل میں اثر جانے والی جیکار (عاشق کومرغ سحر خیز کی افغہ مراکی بیخو دکر و جی ہے )۔ از خاک سم قندے ترسم کہ وگر خیزد آشوب بلا کوے، ہنگامہ چنگیزے مطرب غزلے بیتے از مرشد روم آور تاغوطہ زند جاتم ور آتش تبریزے **معانی** .... خاک سر قندے سر قندے کی خاک ہسر قند کی زنین ۔خاک سے مقد روی ترکستان کا ایک مشہور شہر جو بھی منگولوں کی سلطنت بیس شامل تغایز سم بیس ڈرتا ہول۔وگر: مجر، دوبارہ۔خیز دامٹھے، برپا ہوگا۔بیتے کو لی شعر۔مرشدروم روم کےمرشد، بیرروی مراد ہیں مولانا جذال الدین بنتی روی \_آ ور سنا، پھیڑا نے طرز کہ: وہ غوط نگائے ۔ آتش تمریز ے بتمریز کی آگ۔ تمریز آ در ہا ٹیجان کا آیک شپر ہش تیریزی کا دخل جن کی طرف اس مصرع میں اشارہ ہے۔ یہاں کنابیہ ہے اس درس محبت سے جوشس تیریزی نے مولا ناروم کو دیا تھا۔جس کی بدولت وہ مرشدروی یامولائے روم بن مجتے۔

علامه ا قبال بھی مولا ناروم کواپنامر شد حلیم کرتے ہیں۔

#### غزل نمبرويو

بازیہ سرمہ تاب دم چیٹم کرشمہ زاے را زوق جنوں دوچند کن شوق غز کسراے را نقش دگر طراز دہ، آ دم پختہ تربیار لعبت خاک سافقن کی شہ سزد خداے را معتانسی سے باز بھر بتاب دہ چیکا چیٹم کرشمہ زاے والی آ تھے۔ کرشمہ آ تھے کا شارہ ، جادہ کرامت نابیدہ ، بیدا کرنے والی نابیدہ ، بیدا کرنے والی نابیدہ ، بیدا کرنے والی نابیدہ بیدا کرنے بیدا کرنے والی نابیدہ کی کا تاہدا شوق سراز دہ تو تر تیب دے ، بنا۔ بیار تو تخلیق کر تو بیدا

کر ہتو ظاہر کر العبت فاک بمٹی کا پتلا کتابہ ہے ضعیف انسان ہے۔ مانفتن بنانا ہی شہز و سنز اوارٹیمل ہے، ریب ٹیمل و تی۔ **تسر جبعه و منشر ایج** : جادو جگانے والی آئے کھر کو ہجر سرے ہے تیز کر لیکتے گاتے شوق میں دیوائل کی انڈے دوبالا کروے کو لَ اور نقش ابھارا بک خوب بحکم آدم پیدا کر (لا) نری ٹی کی مورت (ضعیف انسان) بنانا خدا کو زیب ٹیمل دیتا۔ (اقبال نے شوخی اور طنز کے پر دوش تمیں استحکام خود کی کا پیغام دیا ہے تا کہ ہم ایلیس کا مقابلہ کر سکیس)۔

قصہ ول علقتی است، درد جگر نبھتی است خلوتیاں! کیا برم لذت ہاے ہاے را

آہ درد نہ تاب کو، انٹک جگر گراز کو شیشہ بنگ ی زنم عقل گرہ کشاے را

معانی سے نکھتی بیان کرنے کانبی نبھتی چھیانے کے لائق نظوتیاں: کے گوٹ نشینو مجوب کی خلوت تک کانپی والو، خلوتی کی ترجی ہے۔ کوٹ نشینو مجوب کی خلوت تک کانپی اور خلوتی کی ترجی ہے۔ برم، نے جادل آ ، دورد نہ تاب نام کو تیکا نے والی آ ہ ، ول کوٹرارت بیچیانے والی آ ہ کو کہاں ۔ ساز بناؤ ، دسال کی کیفیت۔ سوز ، جی کی جگن ، فرات کی کیفیت۔

**نوجهه و تشریع** کدهرنے جاؤں (بید جھے تالہ وفرید دیر جمبور کرتی ہے) چھاتی گریائے اول تیکائے وال آ وکہاں ہے؟ جگرموم کرنے والا آ نسو کہاں ہے؟ میں گھیاں کھولنے والی تھل کا شیشہ پھریر مارتا ہول (چور چور کرتا ہوں)۔(اب خدادا جھے بتاذ کہ خانقاہ مرشد کا راستہ کدھر ہےتا کہ بھی وہاں جا کرمشن کی لذت ہے بہرہ اندوز ہوسکوں)۔

برم به یاغ در رغ کش، زخمه به تاریخگ زن بده بخور، غزل مراے، بندکشا قباے را صبح ومید و کاروال کرد نماز ورضت بست تو نشیده ای گر زمزمه وراے را

جستانی سیرم بیاغ دراغ کش باغ ادر سیره قرار بین مخطی سجار ذخه به معزوب ، چوب ، ساز بجائے کی چیزی۔ زن تو ماره لگا۔

بخور تو بی سراے تو گا۔ کشا۔ تو کھول۔ بند قبا کشاد ان کنامیہ ہے اختاا طباحی ہے ان ترکات ہے جوجبت پر دلالت کریں۔ دمید طلوع مول ، پھوٹی ۔ کردنماز: اس نے تم زادا کی۔ دخت ، سامان ، اسیاب ۔ بست اس نے باعدها۔ تو نظید ، تو نظید ، تو نظیم سنا ہے۔ ذہر مہ درا ہے گفتی کی آواز بحر کے الفاظ بحصی ندا کیں۔ درا، جرس، گفتا بھٹی ۔ درا، کو۔

درا ہے گفتی کی آواز۔ در مرمد مترنم آواز ، دور سے آئی ہوئی گائے کی آواز جس کے الفاظ بحصی ندا کیں۔ درا، جرس، گفتا بھٹی ۔ درا، جرس، گفتا بھٹی ۔ درا، کو۔

تو جمعه و تنسوی ہے باغ اور سر ، زاد میں محفل کرم کر بستاد پر معنزاب لگا بٹر اب پی ، غز کی چیئر قبل کے بند کھول دے (ممکن ہے یہ وقت پھر نہ ہے )۔ پو پیٹی اور قافلے نے تماز اوا کی اور سامان با تدھا تو نے شاید تھٹی کی آواز کیل سی ۔ (اس شعر میں اقبال نے فقلت کی زندگی ترک کرنے اور سرگرم مل ہونے کی تھین کی ہے ۔)۔

ناز شبال نمی کھم، زُمُّم کرم نمی خورم میں درگر اے ہوں قریب ہمت ایں گداے را سسانسی ، نازشہاں بادشاہوں کے ناز،احسان نبی شہر نہیں برداشت کرتا ہوں نہیں اٹھ تا ہوں۔زُمُ کرم کرم کا گھاؤ نمی خورم بہیں کھاتا ہوں۔درگر نو دیکھ۔ہوں قریب ہوں کے فریب ٹی آیا ہوا۔

**نسو کبھہ و مشریح مست میں بارشا ہوں کا احسان نبیں اٹھ تا۔ بخشش کا زخم نبیں کھا تا۔ اے بیوں کے پرجائے ہوئے ( دنیا کے** بندے )اس نقیر کی ہمت دکیجہ ( عاشق صادق بھی کسی بادشاہ کے دربار میں نبیں چا تااور کسی کا احسان نبیں اٹھا تا لیکن یوالبوس ساری عمر بادشا ہوں کی غلای میں زعرگی سر کرویتا ہے )۔

غز ل تبرام

-مشکش عش دیدنی دارد فريب که میر قافله و دوق ریزتی دارد نثان راه زعم بزار حیله مبرک ما کہ عشق کمالے زیک فنی دارو **جسمسانسی** ..... فریب مشکش عقل عقل کی کشاکش کادهو کار دیدنی دارد دیکھنے کے قائل ہے۔ و مگر۔ ذوق ربزنی رہزنی کا چکا،

ر ہزنی کی طرف میل ۔ دارد . وہ رکھتی ہے۔ عقل ہزار حیلہ مکارعقل ، ترکیبوں کی بی عقل ،طرح طرح کے کرتب رکھنے والی عقل ۔ میرس اتو

مت یو جھ۔ بیا تو آ کیا لے بڑا کہ ل یک فی اک فنا ہونا ، ٹیک بی اُن میں طاق ہونا۔

تسوجمه و منسويين معلى كريكش كافريب ديكيف تعلق دكمتاب كرمالا دكادوان بمرر بزن كاچركاركتى ب-ايك طرف تو، نسانی عقل رہنمانی کی مدی ہے دوسری طرف مجی عقل انسان کوغلد راستدیر لےجانا جائتی ہے۔ زندگی کا مسئلہ سلھانے کی بجائے اورالجھاتی ہے۔ عمل جو ہزار حیکوں کی ما لک ہے ہے رائے کا پامت ہو چھے عشق کی المرف آجو بیک فنی کی وجہ سے کمال رکھتا ہے (عشق الكِ فن ہے يعني مرف نشائدي كافن جاساہے )\_

فرنگ گرچه سخن باستاره میگوید حدر که شیوه او رنگ جوزنی دارد زمرگ و زیست چه پری دری روط کهن که زیست کابش جال، مرگ جانگی وارد

هستندانسي الفريك ايورب مغرب ميكويد: وه كدر باب مفرو خروار ، فأرشيوهاو ال كارنك و منك شيوه طريق بطون كرشمدرنگ جوزنى جادوكرى كارنگ يوزن، جادوكر عور ماحر عمل تخيركر فيدوال عامل، كيبول يا جود غيره كور نول ير يكه يرده کے تنظیر کی غرص سے مسمی محف کی طرف بھینکنے والا ۔ ز کا ، کے بارے میں ۔ چید کیا۔ پری تو پوچھتا ہے۔ دریں رباط کہن اس پر انی سرائے يس - كنابيه بوزيا ي مدر: يس ركا به ش جال جان كا محدثا، محمثنا - جانكي: مزرع ، جان نكلنے كى اذبيت ناك حالت ، جان كوجهم سي تعيني كر باہر نکالنا ،انسان کیلے اس ہے ہو دکر تکلیف دہ ادر کوئی چیز میں ہے۔

فرجمه و نشريح اگرچائل فرنگ (مغرب) متارون ب باتي كرتے إي (كر) فيروار (ال عن ك) كيونك ان ك ایداز می ساحری دنگ ہے۔ تو اس پراتی سرائے (رنیا) عراموت اور زندگی کا کیا بو چمتا ہے زندگی جان کا گھنتا ہے اور موت جان کا کھنج

للينج كرنظناب

سر مراد شہیداں کیے منال درکش کہ بے زبانی، ما حرف گفتی دارد وگر بدشت عرب خیرہ زن کہ بنام مجم ہے گزشتہ و جام مسلطنی دارد معانی کے ذرا بھوڑی در کیلئے عنال درکش (محوڑے کی )یا گھنٹے بٹیر۔ دگر ۔ پھر ، دد بار ہ ۔ فیمہ زون خیمہ لگا ، پڑاؤ کرنا۔ کے گذشتہ یا کاشراب، جو گھی شراب۔ ہے کنا یہ ہے مضامین یامعنی ہے ادرجام کنا بیہ ہے الغاظ یاصورت ہے۔ نوجمه ونسريع (اعتمواداين) شهيدون كرواريك بل كوبال هي كرماري بان باي كياك بار) پر وب محراض فير لكا كرتم ي محل بن شراب ب موجوشي اور بياند ب مواب و تا كرتب .

نه نظی شهر، نه شاعر، نه خرفه پوش اقبال فقیر را، نشین است و ول عنی وارد مستعمانی : تَنْ شهر شهر كا تا يُوارثُنْ بزرگ بهر دار خرقه بیش گدری بهنندوالا بصولی فقیرراوشی را سنته پر بهیام وانقیر رو تحریحتی مالدار، بے نیاز۔

نسو جهه و نشویج ..... ا قبال ندشهر کا پیتوا (عمد ندشاع رنه صونی (شخ طریقت) و درایته پر بینها بردافقیر ہے مگر دل غنی رکمتا ہے (ممسی ہے مجمد طلب نہیں کرتا)۔ نوٹ اقبال نے از رادا اکسار اپنے آپ کو ' فقیر ر ونثیں' لکھا ہے حالانکہ وہ ایک درویش کوشد نشین نتھے۔

## غزل نبر٢٢

صرت جلوہ آل ماہ تماے دارم وست برسید، نظر براب باے دارم عمل کا مناف تماے دارم عمل کا مناف کہ شاے دارم عمل کا مناف کہ شاے نہ پذیرہ سحرم مشت کی گفت تب و تاب وداے دارم مارم کا مناف کہ شاے نہ پذیرہ سحرم مارم کا مناف کہ شاے نہ پذیرہ سحرم مارم کا مناف کہ شاے نہ پذیرہ سحرم مارم کا مناف کا منا

معانی : حرت جلود آدادتا ہے، اس پورے جائد کے دیدار کی حرت دارم میں رکھتا ہوں رأب باے حست کی منڈیر۔ ی گفت که دیا تھا۔ یڈیرو قبول کرتی ہے۔ تب وتاب دواے دائگی ایک اور چک، بیشدر بے دالا۔

نرجمه و نشريج ، شار ماه كال كرديدار كاصرت دكالهول باتدسيني پانظر جيت كى مندر برد بتى ب(انظار ش بول) حن كها تا كديرى حرشام تول بيس كرتى ( بس الازوال بول) عشق كها تماميرى تب وتاب لا برال (دائى ) ب-

نہ یامروز امیرم، نہ بہ فردا، نہ بہ دوش نہ نہیے، نہ فرازے، نہ مقامے دارم

یادی رازم د پیانہ گرارے جو یم

معانی سے بامروز آئ شرار اسیرم اسیرہ اسیارہ اسیرہ اس

بے نیازانہ ز شوریدہ نو ایم مگور مرغ لاہو تم واز دوست پیاے دارم

ردہ برگیرم و در بردہ تن میگویم تنخ خوزیرم د خود رابہ نیاے دارم

مرغ لاہوت کا پریمہ ہوں۔ لاہوت ذات الہید کا عالم۔ پردہ برگیرم، یس پردہ اٹھا تا ہون، یس چھے ہوئے کوظاہر کرتا ہوں۔ و

میں بین سی بیات کہتا ہوں۔ تنخ خوزیرم خون بہائے دالی کوار ہوں۔

تسوجهه و تشويج .....: هيري مجزوب كي پكاران كن كرك مت گذر شي لا موت كاپرنده مون اور دوست كاپيغام لايا مون -هي ان ديكه كودكها ويتا مون مگر كلام چهيا كه كرتا مون هي خون بهانے والي كوار مون كيكن خود كو نيام هي ركھتا مون -(اگر چه شي رموز قلندري ماش كرد بامون كيكن ميراانداز بيان دم ريه به يعني شي استعارون هي گفتگو کرج مون ) -

غزل فبرسه

بٹاخ زندگی اف درتشہ لبی است الاش چشمہ جوال دلیل کم طبی است صدیث ول بہ کہ گویم، چہ راہ پرگیم کے ادبی است و نگاہ ہے ادبی است

معلقی بیان زندگی اماری زندگی شاخ می سنے تری طراوت شادایی نم تری براوت ایشان بیاس الاش چشم جیوال آب حیات کے خشم کی تلاش میلاگی دلیل مطلی طلب کی کی کا جوت مدیث دل دل کا قصد بات ، بیان ، بکد کس سے رکویم شرکوں میشن کہنار بر کیرم اختیار کروں ، چنوں ۔

تسرجهه و تشریح ، جاری زندگی کی شار شی طراوت پیاس ہے۔ آب حیات کے چشر کی شاش طلب کی خام کی دلیل ہے۔ عاشق صادق کی کامیان کاراز فراق میں ہے آرزو ئے وصال خامی یا ناوانی کی ولیل ہے۔ ول کی ہا۔ کس ہے کہوں کون می

راه نکالون ( کیون جاون) کرآ هے اثرے اور نظر اٹھانا ہے اولی ہے۔

غزاً برحرمہ خوال پردہ پہت تر گردال ہنوز نالہ مرعاں تو اے زیر کبی است متاع قائلہ ما تخازیاں بردند ولیے زبال تکثائی کہ یار ما عربی است

مسلسانی سس بر سرمه وجی سایدی خوال تو پڑھ، گا۔ پردہ: مؤیش کی اصطلاح ہے۔ سرو لے۔ پست دھیما۔ گردال تو کر۔ بنوز ابھی ، الب تک۔ تالیم غال: پرعدول کی فریاد انوا ہے: دیاری بیونٹول جی و با بوانشهہ متاع قاظہ ما کنایہ ہے ناموں ملت ہے۔ بمارسے قاظ کا مال و متاع متاع و بی مرامان ، دولت ۔ جازیاں: جاز والے ، عرب ، انگریزوں کے ساتھ شریف مکہ کے گئے جوڑکی بمارس کا مارت مسلمہ کی وحدت کو سخت دھیکا لگا۔ شریف مکہ اوراس کے رفتائے کا رفی بہلی جگ عظیم طرف اشارہ ہے جس کے منت اسلام کی دشمان اسلام کو عربی ممالا کردیا۔ بردند: وولے اڑے۔ ولے الیمن کے شاف کی بردند: وولے الیمن کے مشائی جم نہ کھولنا۔

تسوجهه و انسويه : غز ل ديهه وهه كنگا، كادرية م دكه (تاكر تيزه ) كيدنكه بهي پرندول كاناله بونوس ش دباء واكيت ب( يسي اَ دازش ب) كاذبون (عربول) في المرب قافله كامهان لوث لياب مرزبان مت كلولنا كه جارا تحرب ( بحي ) عربي ب

نهال ترک زیرق فرنگ بار آورد تمهور مصطفی را بهاند بولهی است مسئ معن من درهیاد بنده مجم کدامل این مجراز کریه بای هی است

معانی نهال ترک ترکول کابودا به او آور وه درخت کیل لایا شیخ تو مت تول منتخامن میزانقه و دکام میر کاشاعری کی حقیقت میر به نقطول کے متنی میزانقه و کتام میر کاشاعری کی حقیقت میر کے نقطول کے متنی میزاندونجم کی تراز و مکوئی۔ عجم غیر عرب مما لک خصوصاً ایران کرید یا بینم شی آدهی دانول کارونا اگر گزانا۔

**نسر جهه و نشریج** ، ترکون کا پودافرنگ کی تکل ہے پھل لایا۔ (مصفیٰ کال یا شاکی کامید بی کی فرف اشارہ ہے )۔ جناب رمول پاک کے ظہور کیلئے بولسی (توامیک) بہاندہ۔ میرے کہے ہوئے بھید (اشعار) کوہنداددامیان کی کموٹی پرمت پر کھ۔اس کوہر ک ہمل نیم شب کے آندوک ہے۔۔

یا کہ کن زخم وی روم آوردم ہے تحق کے جوائی تر زیادہ علی است

**عصافی** بیا تو آءآجا۔زخم بیرروم روم کے بیر کٹم ہے۔ ٹم شراب کا مٹکا۔ بیرروم مولا تاروی۔ آوروم میں لایا ہول۔ بادہ علی انگوری شراب۔

ں روں مراب : آگھی ہیرروم کے منتھے الیا ہوں (میرا کلام اور پیغام مرشدروی کی تعلیمات سے ماخوذ ہے) تن کی شراب جوانگوری شراب سے بڑھ کرتھ ہے (میرک شراب بیرروم کے مناف سے آئی ہے اس لئے اس میں انگوری شراب سے کئیں ریادہ میں ہے۔
ریادہ میں ہے)۔

#### غزل نبر۲۲۷

فرقے نہ نہد عاشق در کعبہ و تبخانہ این جکوت جانانہ آل طوت جانانہ شادم کہ مراد من درکوے حرم بستند داہے زمرہ کاوم از کعبہ بہ بتخانہ

**ھے۔ انسی** فرقے کوئی فرق نے بیل رکھا جلوت جانات محبوب کی دونما آئی خلوت جانات محبوب کی خلوت مفاوت مفاوت تنهائی مثادم: میں خوش ہوں میں تا تبول نے بنایا مثرہ نیلک کادم کھودوں گا۔

تسوج منه و تشویح ... عاش کعیاد بت مان می کونی فرق بس رکھا۔ شور نے بت ماند کوجلوت جانانداور کعبہ کوظوت جاناند ہے تعبیر کیا ہے مطلب بیرکہ دونوں میں اس کاجلوہ ہے۔ ( کعبادر بت خاند دونوں کیساں ہیں )۔ بیرمجیوب کی (ظہور) جلوت ہے وہ مجبوب کی خلوت ( تنجائی ) ۔ میں نوش ہوں کہ میرک قبر کوئے حرم میں بنائی گئی ہے کھیے ہے بتخانے تک پلکول ہے ایک داستہ کھودلوں گا۔ (میں چنک بتوں کا پرستاد ہوں اس کئے پلکوں ہے زمین کھود کر بت خانہ تک پھنے جاؤں گا۔ خوتی اس بات کی ہے کہ اب جھے منزل حقعود تک پینٹے کیلئے جدد جہد کرنی پڑے گیا۔

از برم جهان خوشر، از حور و جنان خوشر کے جدم فرزانہ وزیادہ دو پیانہ برکس کلیے دارد، برکس شخے دارد در برم توی خیزد اقسانہ ز افسانہ

هست انسى ، برم جهال دنیا کی انجمن (محفل) فوشتر مقابلته زیاده اجها - جنال جنت - بهدم فرزاند بحقل مندسانتی - عجب مخصوص نظر ، ایک نظر \_ دارد: وه رکھنا ہے سنجے : ایک بات \_ می خیز د انعتا ہے ، انعتار جنا ہے ۔

ترجمه و تشریع ..... و نیاو افیها ہے انجی حراور جنت بہتر ایک ہوشیار ساتھی اور شراب کے دو بیالے ہر شخص تگاہ رکھنا ہے اس لئے جھے دیکتا ہے ہرا آدمی کے پاس اپنی ایک بات ہے (زبان رکھنا ہے) (اس نئے اپنی کیفیت بیان کرتا ہے)۔ تیرک تفل می کہانی ہے کہانی تکنی چلی جاتی ہے (بات میں ہے بات تکلی رائی ہے)۔

ای کمیت که برو لها آورده هیخو ف

صد فیم تمنا را یغمازده ترکانه ا

درد شت جنون من جریل زبول صیدے یودال به کمند آور اے جمت مردانہ معافی ہے۔ کارد شت جنون من جریل زبول صیدے یودال به کمند آور اے جمت مردانہ معافی ہے۔ کیست کون ہے۔ راہا دل کی جنع ہا دردہ تھی کارت کے حال کی ہے۔ بغماز دہ اس تے تارائ کردیا ہے۔ بغمانہ دہ است کیا ہے۔ رکانہ ترکول کی طرح سرکال ترک کی جنع جن کی شجاعت ادر میں دجہ ل فاری شاعری کا مستقل موضوع رہا ہے۔ دردشت جنون من جمری دیوائل کے صحرائل ۔ زبول بے چارہ ، عاج ترکراہا۔ صیدے ایک شکاد

صید شکار۔ یزدان خدا۔ برکندآور تو پھندے ٹی کس دے ، تو شکار کرائے آپ کومفات ایز دی کے رنگ میں رنگین کر۔ **قر جمعه و نشریج** سے پرکون ہے جس نے داوں پر شبخون ناراہے تمنا کے پینکڑوں ٹیرتز کوں کی طرح تاران کردیے ہیں میری دیوا گئی کے صحرامی جبر بل ایک گرا پڑاشکار ہے اے جمت مروایز بردال پر کمندڈال (محبت میں اللہ تعالیٰ کولا)۔ (ایپے اندر طدائی صفات کارنگ بیدا کرے اور بیدنگ عشق دسول کی جدولت پیدا ہو سکتا ہے)۔

اقبال به منبر زو رارے که نه باید گفت تاپخته میان ایخته میرون آیدازغلوت میخانه معانه **معانی** ، نبایدگفت نبیل کهناچایخ-ناپخته ناتج بهکاره خام، کیا، برون بابر آید ده آیا ـ خلوت میخاند: میخاند نیخانے کا گوشر نبائی۔ خلوت خبائی۔

خوجهه و تشريع القبال منرر برج هڪو وراز كهديا جو كه انتقام علوم جوتا كه ظوت مخاند عا يختر بي با بر استرياد هيد (انتائ راز دليل فاي ب) ..

#### غزلنبر٢٥

بے تو ازا خواب عدم دیدہ کشودن سوال ہے تو بودن منواں، باتو نبودن منوال در دل ماست دل ماکہ جہال در دل ماست دل ماکہ جہال در دل ماست

عندانی باز تخوین، تیرے بغیر، تو جوری خورے خواب عدم اعدم کی نیند خواب نیند عدم نیستی، وجود کی صدر جس میں وجود نہ پایا جائے۔ دیدہ آنکھ کشودن ٹوال کھولناممکن نہیں تہیں کھولی جاسکتی، نہیں کھل سکتی کشودن کھونا، کھلنا۔ نہ بنیل رتوال سکتا۔ تواستن سکنا، ممکن ہونا۔ بودن ٹوال: ہوناممکن نہیں بہتی ناممکن ہے۔ بودن ہونا، موجود ہونا ۔ ہاتو تیرے ساتھ ساتھ۔ نہ بودن نتوال: زموناناممکن ہے۔ لب فروبند زبان بندکر لے، ہونٹ می ہے۔ حقدہ متھی، مشکل ۔

تسو جسمه و تنشر میں ۔ تھو بغیر صرم کی نینوے آگئیں کمل سکق تیرے بغیر ہماری مستی محال ہے اور حیرے ساتھ ہماری نیست نامکن ہے۔ ہمارا ول کا کات میں ہے یا کا کتات ہمارے ول میں ہے ہونٹ می لے (خاموثی بہتر ہے ) کیونکہ یہ کتھی نہیں سلجہ سکتی ( بیہ عقدہ طن نیس کیا جاسکتا )۔

دل یارال ز نواہاے پریشائم سوخت ، من ازال نغه تپیدم که مرودن نتوال اے میا از نکل افغانی شیئم چرشود ، تب و تاب از جگر لاله ربودن نتوال

معطانی سے زنواہا بریٹائم میرے پریٹان بھم ہے ہوئے نفول نے سوئٹ دوجاں ازال نفہ اس نفے ہے۔ تبیدم میں بڑیا مردون نوال کا انہیں جاسکا ۔ از نظار انتقالی شہنم کے کم مجھڑکاؤ سے وزرای اوس چھڑ کئے ہے۔ چہ کیا۔ شود ہوگا ، ہوتا ہے۔ تب وتاب تیک اورلیک ۔ ربوون توال چھٹائیس سکا۔

ترجعه و نشريع في مرى بحرى بحرى بحرى بحرى بواؤن سے باروں كادر جل گيا ( كونكه جو يحديم كہنا بول وه ال كي بم سے بالد تر ہے)۔ جھے اس نفیے نے تر پیا جو كا يائيں جاسكا (سنا جاسكا ہے)۔ ( مسلہ وحدت الوجود كر بجھ تو سكتے ہيں ليكن لفظوں بيں بيان نہيں كر سكتے )۔ اسمباشینم كے بوئد بوئد چيڑ كاؤسے كيا بوگا گل لاله كے جگر كى تب وتاب كوزائل نہيں كيا جاسكا۔ ( دنیا كى كونى طاقت عشق كى آگ كوم دنيل كر كتى )۔ پيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ول بحق بند و کشاوے زسلاطیں مطلب کے جیس پر در ایس بنکدہ سوون نتوال معانی سے بھٹکارا، قراغت مطلب تو مت طلب کر۔

معانی سے بحق فرزے بند ، تو ہا ندھ ، جوڑ کشاوے ، مشکل کاحل ، مصیبت سے چھٹکارا، قراغت مطلب تو مت طلب کر۔

کہ تا کہ بردرای بنکدہ اس بتخانے کی چوکھٹ پر سوون ٹواں جیس رگڑی جاسکتی ، ندھی جاسکے۔

تر جمعہ و تشریع سے اے مسلمان انو ول اللہ سے لگا (جوڑ) اور باد تا بول سے مرادمت ما نگ تا کہاں بتخانے کی چوکھٹ پر ماقعار گڑئے کی تو ہمت پرست ، وجاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ بند کے بیاتا ہے دو بت پرست ، وجاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ بند کے بیاتا ہے دو بت پرست ، وجاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ بند کے بیاتا ہے دو بت پرست ، وجاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ بند کے بیاتا ہے دو بت پرست ، وجاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ بند کہ بیاتا ہے اور مسلمان یوں کو تجدہ

غزل نمبر٢٩

این گنبد بینائی، این پستی و بالائی ورشد بدل عاش، به این جمد پینائی امراد ازل جوئی؟ برخود نظرے واکن کیکائی و بساری، پنیانی و پیدائی

معانی .... گند مینائی مرادآ مان درشد و دماگئ بدل عاش عاش کدل میں با ساتھ بمیت بینائی پھیلاؤہ وسعت اسرارازل: ازل کے بھیر، قدیم تقائق اسرار سرکی تیح ، راز ، بھید بوئی تو ڈھوٹرتا ہے۔ یکنائی تو یکنا ہے۔ یکنا واحدہ یکا نہ بسیاری تو کشرہے۔ بینائی تو پوشیدہ ہے بیدائی تو کا ہرہے۔

**قوجهه و تشریع** ........ ریگند مینائی ( آ مان ) به (زیس کی ) پستی اور بلندی سب اپنی دسعت کے باوجود عاشق کے دل میں ساجاتے ہیں تو از ل کے داز جانناچا ہتا ہے تو اپنے آپ پر آٹھیں کھول (نظر ڈ ال) ایک بھی تو ہے ، ہزار بھی تو ، چھپا ہوا بھی تو ہے ، طاہر مجی تو یکنی صفات کی خود تیرے اندرجلوہ گر ہیں۔

اے جان گرفتارم دیدی کہ محبت عیست ؟ در سیدہ نیا سائی از دیدہ برول آئی برخیز کہ فروردیں افروخت جراغ گل برخیز دوے بنھیں بالالہ صحرائی

معانی ..... جان گرفتارم میری عشق کی ماری جان بحبت میں بتلا میری جان ، پکڑ میں آئی ہوئی میری جان۔ دیدی و آف ویکسا۔ ویدن و کھنا محبت چاہت کی ایم شدید کیفیت جودل میں سانہ سکے اور باہر چھنک پڑے۔ حیست کیا ہے۔ نیاسانی و تو تیل گئا۔ برخیز و اٹھ کھڑ نہور فرورویں مراد بہار کام بینہ۔ افروخت اس نے روش کیا۔ دے۔ بیک بل کیلئے۔ بنشیں تو بیٹھ جا۔ بالالت محراتی محرا کے کل الدے ساتھ۔

ار جمه و تشویع : اے بیری جان گرفآدتو ، دیکیلیا کرمجت کیا ہے؟ اب توسینے بی نبیل ماتی ، انھوں کراستے ہا برآدی ہے۔ (انکموں نے کل کل) آتی ہے )۔ اٹھ کہ بہارنے پھولوں کے چراغ روثن کردیئے ہیں اٹھ اور لھر کیے کینے کے لالے کے ساتھ بیٹے۔ عشق است و بڑارافسوں، حسن است و بڑاد آئیں نے من بہ شار آیم، نے توبہ شار آئی

مدره بفلک برشد، صدره به زیس درشد فاتانی و فنفوری، جشیدی، دارائی معافی و المنفوری، جشیدی، دارائی معافی افرون به باده به تابهول معد معافی افرون به باده به تابهول معد مورینکردن در بار مرتبه باده کاتان کاسطنت مورینکردن در در در در در در در بار مرتبه بالا بازی خاتان کاسطنت ما تان بهن کرد به بادشا بول کافاتدانی لتب فنفوری فنفوری کومت فنفور چی کرد به بادشا بول کالقب جشیدی جشیدی جشیدی بادشا بول کالقب جشیدی جشیدی جشیدی

بادشابت \_جشيد ايران كاليك قديم بادشاه وداراني: داراكاداج ودرا: قديم ايران كاليكمشهور بادشاه تسوجمه و نشويج منتر عشق باور بزار جالين جسن باور بزارادا كي ديه كا جاسكا به ديري كني بوعلى بسوبار آسان تک پیچی موبارزین پر دهنسی مفاقاتی اورفغفوری ،جمشیدی اوروارائی (بادشا بهت کاانبی م فزاہے )۔ ہم با خود وہم بااو جراں کہ وسال است ایں؟ اے عقل چد میگوئی، اے عشق چه فرمائی ترجمه و تشريح : ايخ آب ش جي رمناادراس (الله تعالي ) ش بحي كم مونار جدائي ب كمن ؟ اعش تو كياكتي ب الي عشق أو كيافرما تاب؟ به کیے از صوفی نوشتہ شد <del>هوس منزل کیلی نه تو داری و نه من</del> جگر گری صحر. شه تو داری و نه من من جوال ساقی د تو چر کهن میکده ينم ماتشند و سبيا شاتو داري و ندمن صوفیوں میں ہے ایک شخص کی طرف لکھی گئی مبعد انسی میں جوں منزل کی گئی کی منزل کا ہو کا ہے۔ حد خواہش حزل ریٹا ؤ آتیا مگاہ کیلیٰ عرب کی ایک داستانی محدوبہ مراو محبوب داری تو رکھتا ہے۔ جگر گری صحرا صحرا کی گری کی تاب ۔ ساتی شراب باشنے والا ۔ پر کہن مید کہ ایک پرانے شراب خانے کا مندنتین میہامرخ شراب۔ تسرجمه و تشریع مسلی کامنرل تک بینی کا دس ندیتے ہے ندیتے سم اک گری کی برداشت کرنے کی بہت نداور کھتا ہے اورند می (ند تیرے اغدے شمیرے اغد) میں نیا سائل ہوں اور تو ایک برائے مینائے کا مشار تھین ہماری محفل برای (تشند مرابیت) ہاور شراب (جارت) ناتو رکھتا ہے ندش۔ آتش شوق سلیمی نه توداری و نه من ول و دین درگرو زهره و شان مجمی ! فزنے بود کہ از ماحلِ دریا چیدیم داند گویر میکآند تو داری و ندمن جسٹ انسی . درگروز ہر دوشان تجمی عجم کے حسینوں کے ربین میں۔ور میں۔آتش شوق سلیمی: سلیمی کی جا ہے گی آگ۔ سلیمی: عرب شاعری کی ایک روایتی مجوبه خزنے ایک تھیکری مظریزه، وہ تھیکرا۔ خزف تھیکری۔ سراد ظاہری رسوم۔ بود تھی۔ کہ، جو۔از ساعل دریا: سمندرکے کنارے ہے۔ چیدیم ہم نے چنا۔ داند گو ہر کیکا: ہے موتی کا داند بھیتی ہے مثال مرا داسلامی دوئے۔ ترجمه و بشريح .... دلاوردي يحي سينون كياس رئن ركها بواب (بم سبي كي افكارك دلداده بن يك ين) سيمل كي وابت كي آك مداور كمتاب اورندي وورواكي الميكري في جوجم ساحل سيجن لائے كوئي سياموتى مدتيرے ياس ب اور نديرے ياس-**هستهافسی : دگر مزید، برگز، کوئی داز کا، کی دیوست کم گشته کھویا ہوا پوسف بیسف حضرت یوسف علیہ السلام بخن بیات ر** ئۆال گفت بنہیں کہا جا سکا یجٹن نون زلیجا. زلیجا کےلبو کی گرمی ۔زلیجا عزیز معرکی بیوی جوحضرت پوسٹ علیہالسلام پر عاشق ہوگئ میں۔

۔ : چھا ، اچھا ہے۔ ہانور چائے :: داماں : دائن تلے کے چراغ کی روشن کے ساتھ ۔ سازیم ، ہم موافقت کرلیں ۔ دلیل منزل ثوقم میں شوق کی منزل کارات دکھائے دالا ہول ۔

کی منزل کارات دکھائے والا ہول۔ **توجمه و تشریع** کہ دائن تنے کے دیئے کی روشنی پراکٹا کریں طور کے جھلک کی تاب نہ تو رکھتا ہے اور ندیس۔(اس شعریس زیر دست طنز تنی ہے)۔

غزلنبر۲۸

دلیل منزل شو تھم بد امنم آویز شردز آتش نابم بناک خویش آمیز عرف سردن آتش نابم بناک خویش آمیز عروس کردس الله برون آخاز بیاکه جان تو سوزم زخرف شوق آگیز علامت الله بری آخاز بیاکه جان تو سوزم زخرف شوق آگیز معتانی ... دلین بمعتی رہنما۔ بدائنم آویز تومیرادائن بکڑ لے جھے دابط کر لے آتش تا بم میری خالص کھری آگ ۔ بناک خویش اپنی میں بازی این این کا دار میں این کا دار اور اور این این کا دار اور این این کا دار اور این این کا دار اور کا تجرور سوزم میں جلادی در نے شوق کو بحر کا نے دالے کلام ہے۔

ترجمه و نشريح ... شرمزل توق كارات دكھانے والا ہول برے وائن سے لگ جا ميرى خالص آگ كى كولَى چنگارى اچى تى مى كوئد ه (ملا) لے يہى مير سے كلام كامط لعد كرتا كه شنب رسول كا جذبه پيد ہم وجائے ير وس لا ندنا زكے جرے سے باہر آئی۔ (ميں نے اپنے كلام ميں بسرار ورموز فاش كرد ہے جيں) - آكہ ميں تير ہے جى ميں شوق بحر كانے والے كلام سے آگ لكا ووں (مير سے كلام كامط لعد كرتو تير سے اغد عشق رسول كى آگ بحر كئے لكے كى) -

بهر زمانه به اسلوب تازه می گویند حکایت غم فرباد و عشرت پردیز اگرچه زاده جندم، فروغ چشم من است زخاک پاک بخار او کابل و تهریز!

جست افسی .... بہر زمانہ ہر زمانے میں۔ بداسلوب تازہ بے ڈھنگ ہے۔ ی کویند کہتے ہیں۔ عشرت پرویز پردیز کارنگ رکیاں۔ پردیز فرمان ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمان ہر ہر ہائی ہوں ، میں ہندی پچے ہوں۔ زادہ جتم لیا ہونہ ہند ہندوستان ۔ فروٹ چہم کی میری آگھ کا نور ۔ فاک یاک بخاراد کا مل وتریز بنا اور کا مل اور تریز کی یاک می ۔ بخارا روی تر کتان کا آیک مشہور شہر المام بخاری اور خواہ بہاء اللہ بن فقش تند ، شخ فرید الدین عطار کا وطن ۔ کا مل افغانستان کا وارا گومت ، حضرت مجد دالف ثانی کا وطن ۔ تبریز ایران کا شہر بھی تبریز کی کا وطن ۔ تبریز ایران

سوجمه و نشویج . ہرزمانے ش ایک نے ڈھٹک ہے کی جاتی ہے نم اور پرویز کی رنگ دلیوں کی کہ ن ( فرہاد مشق صادق کا فمائندہ ہے اور پرویز عشق کاذب ( ہوس ) کا مائندہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچاور جھوٹے عاشق ہرز ماشیں یائے جاتے ہیں ) پہاگر چہیں ہندوستان کی فاک ہے ہول ( گمر ) میری آئھوں کا فور بخارا اور کا نمل اور تیم یز کی باک تی ہے ہے ( تیمنی میر ے افکار کا سرچشہ ہندی ( نجی ) نہیں ہے بلکہ اسلامی ہے۔

غزل فبروم

در جهان دل ادورقمر پيدا نيست

انقلاميست ولے شام و سحر پيدا نيست

بيامِ مشرق \_\_\_\_\_\_

وائے آل قافلہ کز دونی ہمت میخو است را بگزارے کہ دور پنج خطر پردا نمیست معافسی . . . دورتم والے گردونی ہمت میخو علاقسی . . . دورتم والد کی گردش بیدا موجود، طاہر۔انھلامیت ایک الٹ پلٹ ہے۔واے افسوں۔کز دونی ہمت جوجو صلے کی پستی ہے۔ یہواست وہ چاہتاتھا،اس نے ماگی۔ر مگذارے، وہ داستہ،الی راہ۔ر مجذار راستہ۔درو اس میں۔ور میں۔ آجے کوئی دروبرابر۔

تسر جمعه و تشریع مارے دل کا دیا می جائد کی گردش نیں پائی جاتی ایسا جائد نیس جو گفتنا بر هتا ہوا یک الٹ پار اتو مجی رہتی ہے لیکن رات اور دن کا چکر دکھائی نمیں ویتا۔ دل کی دنیاز مان ومکان کی تیوو سے بالاتر ہے۔ انسوس ہے اس قاقے پر جس نے ہمت کی پستی کے باعث الی راہ جاتی کہ جس شرکسی خطرہ کا سامنانہ ہو۔

بگوراز عمل و دو آویز بمون یم عشق که درآن جوے تک مایه گهر بیدا نیست آنچه مضور تک و تاز خیال من و تست بست در دیده و مانند نظر پیدا نیست

عسعانی سند: بگذر تو گذرجا، بعول جارداوی توتعلق بیداکر اتو لنگ جا اتو جزجار بهرج بم عشق عشق کے سندری موج سے جوے تنگ کم مایہ اتھلی ندی آئچہ وہ جو، جو بھی مقسود تک و تازخیال من و تست میرے اور تیرے تخل کی بھاگ دوڑ کا مقصود ہے۔ و اور - بست : موجود ہے ۔ دبگر۔

توجمه و تشریع ....: عقل سے درجاادر عقق کے سندری اہروں میں ہاتھ باؤں مار عقل کی مدد سے مجوب عقیقی کا دیدار نیس کیا جاسکتا کیونکہ اس کی کم گہری عمی عمل موتی نہیں بایا جاتا جس کے لئے میر سے اور تیر سے خیال کی رسادی بھاگ دوڑگئی ہوئی ہے وہ آئکھ میں ہے گرنظر کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ (انسان خداکی ستی کودٹی عمل محسوس کرتا ہے لیکن آٹکھوں سے نہیں دیکھ سکتا)۔

غزل نمبروه

کریہ آب اثر، نالہ مانارہا ست عاصل ایں سوز و رماز یک ول خوجیں نواست ور طلبش ول تیرید، وار و حرم آفرید باب تمنائے اور او ہر تمانائے باست ور طلبش ول تیرید، وار و حرم آفرید باب تمنائے اور او ہر تمانائے باست کریدہ جارارونا۔نالہ ما تحاری د بافی رونا۔نارہا نہ تکنیخ والا۔حاصل این موزوساز اس موزوساز کا حاصل ۔ول خوجی نونی وازوہ دل جم تیرید: تربیا درید بتخانہ۔حرم توجید اتربیا درید بتخانہ۔حرم تحدید آفرید اس نے بنایا۔

معانی ..... بردگیاں بردگ کی جن ، پردسی پوشده ، پردهشی درشدم ، بن داخل ، و کیا ، چپ کیا عشق غیورم براغیرت دارشش می داخل ، و کیا ، جپ کیا عشق غیورم براغیرت دارش می داخش می داخش می دارش می دار

رات کے تکتردکش دل کھینچنے والی باریک بات کے تکتر کطیف اور باریک بات سرود انس نے گایا علایا ہوچشیدن میکھنا۔ باوہ کشیدن مشراب نبنا مشراب کوڈ کنڈ کا کے لی جانا۔ روا جائز۔

**سوجست و تشریع سیسی دو چوپردے میں شے دہ بے تباب ہیں ادر میں بی خودل میں منتور ہو چکا ہوں۔اے میرے آن** والے عشق دیکھا دیدار کی چاہ کے ہے مخانے کے مطرب نے کل رات مجیب دل کھینچے والی بات سنائی کد شراب بیکھنا حرام ہے ،شراب کشید کرنا حلال (جائز) ہے۔

زندگی ربروان در تک و تاز است و بس تافله موج راجاده و مزنی کیاست شعله در سیرزو برش و خاشاک من مرشد روی که گفت "مزل ما کبریا ست"

هست انسی سن تک و تاز بھاگ دوز ، دوز دحوپ بادہ راستہ کیا کہاں۔ شعلہ در گیر بھڑ کتا ہواشعلہ۔ زواس نے ماراہ پھینکا۔ برخس و خاشاک من ، میرے گھاس پھونس پر مرشدرومی رسند بتائے والے مولا ناروم ۔ مرشد راستہ دکھائے والا ، ہدایت کرنے والا۔ ویررومی ، مولانا روم ۔ گفت، اس نے کہا۔ کبریا: القد تعالی ، بڑھائی ، عظمت منزل ماکبریاست کا نکڑا مولانا روم کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔ ماز فلک برتر یم وز ملک افرون تر می رزیں دو چرانہ بگذر میم منزل ماکبریاست۔

ترجیعه و تشریع ...: مسافرول کی زندگی صرف لگاتار بھا گےدوڑی ہےاور بس جیسے اپرول کے قافیے کانہ کوئی دستہ ہے اور نہ کوئی مزل ہے (مجھی قرار نصیب نہیں) میرے خس و خاشاک پرائیک بھڑ کتا ہوا شعلہ پیسٹا مرشدروی نے جو بیے کہا" ہماری مزل خدا ہے' (لینی مرشدروی نے میرے اعد عشق الی کی آگہ بھڑ کا دی)۔

غزل فبراس

سوز تحن زنالہ متانہ ول است ایں شمع را فروغ زیروانہ ول است مشت گیم و ذوق فیائے عاد گروش بیانہ ول است مشت گیم و ذوق فغائے عاد شعیم فوغائے ماز گروش بیانہ ول است مشاندی ولی متانہ یکار کی وجہ ہدرا کا فروغ روشن مشت گیم ہم من مجرشی ہیں۔ ذوق فغائے فریادی وکی کروش میں اور کی متانہ یکار کی وجہ سے داکار ورفی اور فیائے فرین کروش بیانہ دیں دل کے بیائے کا دور میں وکی کروش کی انہوں وکی کی متانہ یکار سے بیدا ہوتا ہے۔ اس شمع کا اجالا دل کے پرواے کے دم ہے ہم آئی میں میں وزود کی متانہ یکار سے بیدا ہوتا ہے۔ اس شمع کا اجالا دل کے پرواے کے دم ہے ہم آئی کی کیار کا مزاکب بیکھا تھا۔ ہماری سماری باتے وہود ل کے بیائے گردش ہے۔

ایں تیرہ خاکداں کہ جہاں نام کردہ ای فرسودہ پیکرے زصم خانہ دل است اندر صد نشستہ حکیم ستارہ بیل در جیتوے سرحد وہرانہ دل است معانی تیرہ تاریک، اند حرار خاکداں، دنیا۔ کہ جے۔نام کردہ ای تونے نام دیا ہے۔فرسودہ پرانا، گھسا پٹا، بے معرف۔ پیکرے ایک مورت ریدن، بت رضم خانہ دل دل کے بخانے کارصد رصدگاہ۔نشستہ بیٹھا ہوا۔ تحکیم ستارہ بیں ستاروں کا مشاہدہ

کرنے والا سائمندان مہاہر فلکیات بہتر کو سے سرحد دیراندول ول کے دیرائے کی صدود کی تھوٹ ۔ تسوجهه و مضروع بیتار کے شاکدان (ونیا) جستونے جہان کانام دیا ہول کے سنم خانے کی ایک تھسی پٹی مورت ہے (جس کو جہان ہے تعبیر کرتے ہیں) رصد گاہ ہیں جیٹا متارہ شناس (جوکا نکات کی وسعت کا اندازہ کرتا ہے) بھی ویراندول کی سرحد کی

الماش میں ہے۔ (جس طرح بیکا کات غیر محدود ہے ای طرح دل کی دنیا بھی غیر محدود ہے )۔

لا ہوتیاں اسیر کمند نگاہ او صوفی ہلاک سیوہ ترکانہ دل است کود غزنوی کہ سنم خانہ دل است

تسرجهه و تشریح الا موت والے (فرشتے) اس کی نگاہ کی کندیں جکڑے ہوئے ہیں (عشق بھی بیرطانت ہے کدوہ عالم م الا موت کو بھی مخرکر سکتا ہے) صوفی ول کی جان لیو محبوبات اواؤں کا مارا ہوا ہے محمود فوز نوی جس نے کئی بیخانے تو ڈیے وہ بھی دل کے

ىندركى يتول كابنده ب

عاقل ترے زمرد مسلمان نہ دیدہ ام دل درمیان سینہ و بیگانہ دل است **معانسی** عاقل ترے کوئی(اس ہے)بڑھ کرغائل تر زیادہ۔ندیدہ ام میں ہے نہیں دیکھا۔دیدن دیکھنا۔و بھر بھی بھر۔ بیگانہ دل: دل ہے انجان ۔ بیگانہ انجان ، ہے بروا۔

ترجعه و تشویع می نے کی کوسلمان سے بادہ فاقل نیس دیکھا سینے میں دل (دکھا ہے) گراس سے برخر ہے۔

#### غزل نمبراس

سلوت ازکوہ ستاند و بکا ہے بخشد کلہ جم بگدائے سر راہے بخشد در رہ عشق فلال ابن فلال چیزے نیست یہ بیناہے کلیے بیا ہے بخشد

معانی سلوت بن وشوکت ، جیت ، دیدید ستاند: وه لے لیتے بیں۔ بکا ہے کسی تنظے کو بخشد ، وه عطا کر دیتے بیں۔ کلے جم حشید کا تائ۔ بگداے سردا ہے راستے کے نقیر کو قلال این قلال فلان کا بیٹا قلال ، نام ونسب بیزے کوئی چیز بیناے کئیے حضرت موئی کلیم اللہ علہ اسلام کا سفید اور روش ہاتھ جے وہ بغل میں دہا کر نکاستے تھے آواس میں سے نور پھوٹے لگ تھا ، سراد حضرت موئی کا مجمز ۵ - بید ، ہاتھ ۔ بینا سفید ، روش ، سورج کلیم صفرت موئی کلیم اللہ ۔ بسیا ہے کسی جبشی کو ۔ حضرت بلال جبشی کی وات بھی مراد ہو تکتی

ترجمه و تشریح بهار ساده اورجال جین کرایک شکے کوئش دیے ہیں رائے یں پڑے ہوئے کی فقیر کوجمشید کا تاج عطا کردیتے ہیں۔ عشق کی راہ میں نام ونسب (فلال این فلال) کوئی چیز نبیس اس شعر کا پہلام مرع جامی کے اس مصرع سے ماخوذ ہے۔

> کا نمریں راہ فلاں این فلال چیزے نیست حطرت مولیٰ کا ید بیما کی حبثی کو بخش دیاجا تا ہے

گاہ شائل بخبر کوشہ سلطان عربند کاہ باشد کہ برعدانی جاہے بخشند فقر رانیز جہاں بان و جہاں گیر کنند کہ بایں راہ تھیں تیج نگاہے بخشد معانی . . . گاہ بھی بجگر کوشہ ملطان سلطان کے جگر کے کڑے کو بادشاہ کے بینے کو مندصند وہیں دیتے۔ باشد ہوتا ہے ،ایا بھی ہوتا ہے۔ برغدائی جاہے بھی کو یں کے قیدی کو زعدانی جا ہ اشارہ ہے معزت پوسف علیدالسلام کی طرف ہجاں بان : دنیا کی دیکھ · بعال كرنے والا، وبيا كا انتظام جلانے والا، وبيا كا كا فظء حكر ان جهاں كير - ونيائع كرنے والا، حاكم \_ كنند وه كرتے ہيں \_ كه اك کئے ،البذا۔ ہایں راہشیں اس راہشیں کو۔ ترجمه و تشريع . مجمى سطان كرزى (ك) كوباد شائى بين دية بهى ايها بوتا بكرايك كوي ش براي بوت تخص ( یوسٹ ) کو بخش دیتے ہیں۔فقر کو بھی جہان کا رکھوالا اور جا تم بنادیتے ہیں ای لئے اس راہ فقیس کو نگاہ کی تکوار عطا کرتے ہیں۔اس مضمون کوا قبال نے ''بال چریل' میں یواں اوا کیا ہے۔ نبین نفتر و سلطنت میں کوئی انتیاز ایسا یہ سید کی تیخ بازی دہ تک کی تیخ بازی۔ عشق بإمال خرد گشت و جهان دنیکر شد لود آیا کہ مرا رفسیت آہے بخشد معانی ....: بامال خرد خرد عمل کاروندا بول تشت ده موکیا دیگر دوسری ، اور، بدلی بوتی مشد و دموتی بود مود مده وگار آیا كيامراز مجهر رفصت آب: ايك أه كي اجازت. عشق بعق کے ہاتھوں پا مال ہوگیااور جہان برل گیا (ونیادہ نہیں رہی) کیااییا ہوگا کہ وہ بچھےا کیے آ، تـرجمه ونشريح کی رخصت بخش دیں غزل فبرسوس

معانی سنتی تم ساتا ہے۔ فی آئی تو آتا ہے۔ موے مشاقال جا اور کھے والوں کی طرف آرز دمند۔ چر: کیما۔ مشاقات اشتیاق کے ساتھ ، آرز ومند کی طرح ہے باک تر بالکل بے وحراک ، نہ تو رکھ جرم جان مشاقال آرز ومندوں کے دل کی خلوت تو صاحب خانہ او گھر کا مالک ہے۔ چرا: کس لئے۔ در دانہ چرون کی المرح ، چوری چھے۔

توجمه و تشریح فی حرم می تیری مائی ہے دینا نے میں (خداد میر میں ہے در مندوں کی طرف و کسو جہد مندر میں) کین آر دو مندوں کی طرف و کسی جہت ہے تا تا ہوں کسی جہت ہے تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرماتا ہے۔ من آسان اور زین میں بین ساتا گرمو کن کے قلب میں ساجاتا ہوں جو میری طرف ایک قدم بر حاتا ہے میں اس کی طرف دی قدم بر حتا ہوں۔ جا بہت کے ماروں کے دل کے جرے میں بالکل بدور و کسی موکر قدم دکا تو قواس کھر کا مالک ہے آخر کس کے چوری جھیا تا ہے۔

بِبَارٍ مشرق \_\_\_\_\_

بعارت می بری سرمایه تشیخ خوانال را بشخون دل زناریان ترکانه می آئی گئے صد لشکر انگیزی که خون دوستال ریزی گئے در انجمن باشیشه و پیانه می آئی

معانی سے بنادت ی بری تولوث میں لےجاتا ہے۔ مرمایٹ خوانال کینے پڑھے دالوں کی پوٹی کینیے پڑھنا، اللہ کی با کی بیان کرنا۔ راد کو یسٹیزن دل زناریاں زناریوں کے دل پر بیلفار کرنے کیلئے۔ شیخون رات کی تاریکی میں حملہ کرنا، دھادا بولتا، بیلفار کرنا۔ زناریاں: زناری کی جمع ، جنیکوڈ النے والے ، یتوں کے بچاری ، ترکان ترکوں کی طرح۔

نسر جدمه و فشریع ... خدا کے نام لیواؤں کی ہونجی لوٹ میں لے جاتا ہے تو بتوں کے پرستاروں کے دل پر دھاوا او لئے کیلئے ترکوں کی طرح آتا ہے (شیخون مارتا ہے) بھی لٹکر پہلٹکر چڑھاتا ہے کہ اینوں بی دوستوں کا خون بہائے بھی بڑم میں صحراحی اور پیاند

لتے ہوئے آتا ہے۔

تو برگل کلیے بے مایا شعلہ می ریزی تو برشع بیے سورت پردانہ می آئی بیا اقبال جائے از خمستان خودی درکش تو از شائہ مغرب دخود بیگانہ می آئی

معانی ..... برگل کلیم مون کلیم الله کے درخت پر گل درخت، یہاں مراد ہوادی ایمن کا دہ پیڑجس پر حضرت مون کے لئے بخل اللہ کا ظہور ہوا تھا بگل ایمن کل طور کلیم حضرت مون کلیم الله ۔ ہے تا اللہ کا ظہور ہوا تھا بگل ایمن بگل طور کلیم حضرت موں کلیم الله ۔ ہے تا اللہ ہے دحر کش بلا جھبک میں ریزی تو ہر ساتا ہے، گرا تا ہے۔ شخصیتے : آیک چیم کی شمعے مراد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم از خمستان خودی نے میزائے ہے۔ درکش تو بی رخود بریانہ ا

**نو جهمه و منشویج** .... نو موک کی تیم پر بردر دینج آگ بر ساتا ہے (اور ) نو (ای ) ایک بینیم کی شمع پر پرواندوار ''تا ہے ۔ صغرت موتی کی درخواست پر بھی اپنا جلوہ ندد کھایا اور صغرت محرصطفی کوان کی افتجاء کے بغیر اپناد پداد کر ذیا۔ اقبال آخودی کے میکدے سے ایک جام فی تو بورپ کے شراب خانے سے اپنا آپ بھلا کر آیا ہے۔

#### غزل نمبرمه

تب و تاب بتکدہ بھی نرسد بسوز و گراز من کہ بیک نگاہ محمد عربی گرفت عبار من چرائی کرفت عبار من چرائی کرفت عبار من چرکنم کہ عقل بہانہ جو گرہے بروے گرہ زند نظرے اکر گردش چیٹم تو هکند طلسم عبار من معانی سے تب وتاب بتکدہ تھم بھی بیتجانے کی لیک اور چک دمک بھی غیر عرب فرسد بیس پیچی مند پینچے کی بسوز وگداز

معانی سن شبوتاب بتکده جم جم کے بتخانے کی لیک اور چک دمک بھم فیرعرب ٹرسد بنیل پیچی مند پینچ کی بسوز و گداز من میرے سوز وگداز کو، تک گرفت اس نے بھے کرلیا ، لےلیا ۔ گرسے بروے کر وزعد کر و پرگر ہ ڈالتی ہے ، شکل پر شکل پیدا کرتی ابھنیں ۔ شکند ، تو ژ ڈالے کی طلسم مجازمن میر انظر کا ہو کا طلسم ، جادو۔

توجمه و تشریع : انجم کے بتنائے کی چک دک میرے دل کی آنسو پھری آئے کوئیں پیچی (میرے سوزو گداز کوئیں پیچی اس میں کے کئی کئی جگ دیک میں میں اتجازی کی جب میں اتجازی کی جب درائے ہیں ہو ما کئی کئی کئی کہ کہ کر بی نے ایک نگاہ بی میں اتجازی کی جب رائے ہیں ہو ما اور کے میں ہو ما ایک نگاہ! کہ تیری آتھ کی گر دی میری نظر کے دھو کے کا تو ڈکردے کی (میرے بجاز کا طلسم فوٹ جائے )۔

نرسد فسول گرمی خرد به تیبیدن ول زعره زکنشت فلسفیال ور آبریم سوز و گراز من

هدانس : تبیدن دل زنده: ایک جیتے دل کا ترا بنارز کنشت نگسفیاں. فکسفیوں کے بتخانے سے رز ، از سے کنشت یہود یوں کا کنیسہ ، کا فردں کی عباد تاکاہ درا تو چل آ ، اندر آ جا ۔ بحر یم سوز و گرازش میر سے سوز و گراز کے قرم میں۔ تسر جمعه و تشریح ... ، عمل کی جادوگری ، دل زنده کی ترب کوئش کینجی قد نفیوں کے بتخانے سے میرے سوروگرا دی حرم

غزل نبره

مثل آئینه هو محو جمال دگران از دل و ویده فروشوے خیال دگران آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز آشیانے که نهادی به نهدل دگران

ہمھانسی ... مش آئینہ آئینے کی طرح ۔ مثو تو مت ہو مجو تمال دگر ں دومروں کے من جس کھویا ہو ۔ فروشوے تو دموڈال ۔ خیال دگرال دومروں کا خیال ۔ نامر مان حرم کے پرندوں کی آووفریاد۔ حرم کھے کا گرداگر دوقرب کھی کامقام ۔ کبر تو حاصل کر۔ بسوز تو جلادے۔ آشیائے وہ کھونسلا۔ کہ جو رنہادی: توئے رکھا۔ بہنہال دگراں دومروں کے پیڑ پر۔

تسوجسمه و تشویح مست آیخ کی طرح دومروں کے حسن و جمال پر قریفند من ہوفیروں کا خیال آپ ول اور آگھ سے نکال دے نہ کی کی طرف نظر النما کر و مکھ نہ کسی کوول میں جگہ وے رحم کے پرغدوں کے نالے سے آگ لے اور جود ڈال وہ آشیانہ جو تو نے

دوسرول کے درخت پر بنایا ہے۔

در جہال بال و برخولیش کشودان آموز کہ پربدن نتوال با پر و بال دگرال مرد آزادم وآک گونہ غیورم کہ مرا می توان کشت بیک جام زلال دگران مرد آزادم وآک گونہ غیورم کہ مرا می توان کشت بیک جام زلال دگران محسطانسی .....: بال و پرخولیش، این پائید، پر کشودان کھولنا۔ آموز تو سکھ۔ پربدان توان بنیں اڑا جاسکتا ، از نہیں سکتے۔ آل گونہ اس طرح کا ، ایسا غیورم غیرت والا ہول۔ گاتواں کشت بادک کیا جاسکتا ہے۔ بیک جام زلال دگران و دسروں کے بیٹھے بانی کے ایک بیائے ہے۔ بیک جام زلال دگران و دسروں کے بیٹھے بانی کے ایک بیائے ہے۔

توجمه و تشریح : دنیاش این بال و پر کوانا سیجه کونکدو در ول کے بار و پر سے اڑ آئیں جاسکتا ہیں آزادمرد ہوں اور ایسا آن دالا کہ تھے دومرول کے بخشے ہوئے شمے پانی کے ایک بیائے سے باراجاسک ہے (کمی کا حسان اٹھانا میری موت ہے)۔

اے کہ نزدیک تراز جانی و پنہال زنگہ ہجر تو خوشترم آیدز وصال وگران معانی خوشترآید جھے بیادہ خوش آتا ہے میرے لئے زیادہ اچھا ہے۔ زوسال دگران دوسروں کے لمن ہے۔

ترجمه و تشريع الما ترك من كرناه من أن المرك من المرك من المرك الما الموريد) كرناه من المراك من المراك المرك الم

ہے تیرا جم میرے لئے دومروں کے وصال سے چھاہے۔

غزل نبر٣٩

جہان عشق نہ میری نہ سروری وائد نہ ہر کہ طوف ہے کہ وہ بست زنارے

ہمیں بس است کہ آکین جاکری وائد صم پری و آواب کافری دائد پيار مشرق \_\_\_\_\_

مسعبانسی سے میری: عومت ، مرواری مروری مرداری ، یادشانل داند وہ جانتا ہے۔ جمیں ہی ۔ بس ، بہت ، کا لی ۔ آئین چ کری خدمت کے داب طوف ہے کی بت کا طواف کرد: اس نے کیا۔ بست اس نے باندھا۔ زنارے ۔ ایک جنیزو۔ تو جمعه و تشریح سے عشق کی دنیانہ مرداری جائی ہے نہ بادشان میں کا ٹی ہے کہ خدمت کے آداب کی خبررگئی ہے (جومردار بوتا ہے دوسب کا خادم اوتا ہے ) ہروہ فتص جس نے کسی بت کے گردہ میرا کرلیا اور جنیزؤ کس لی (ضروری نہیں کہ وہ) صنم پری اور کا فری کے آداب بھی جات ہو۔ (کافری بھی بھی کھی آوانین ہیں جن کی اطاعت الازی ہے )۔

برار نجیر و صد گوند اثر در است انتجا نه بر که نان جوی فورد حیدری دا مد بخشم ابل نظر از سکندر افزون است گدا گرے که مآل سکندری داند

عسمانی ، : خیر :عمدر سالت میں میبود ہوں کا مشہور قلعہ جو حضرت علی کے ہاتھوں بنج ہوا۔ صد کونہ بینکل ول شم کے ارتک رنگ کے۔ اژور ایک روایت کے مطابق خیر غدا حضرت علی سرتھنی نے طفلی کے زمانے میں کدائجی پنگسوڈ ہے ہے اتر نے کی عمر ندتی ، ایک اژد ہے کا کلہ چیر کردکھ دیا تھا۔ تان جو میں جو کی رو ٹی خورد اس نے کھ ٹی حیدری حیدر کا ذاتی وصف، حضرت علی کی توت اور شجاعت۔ حیدر شیر جعضرت علی کالقب۔

تر جسمه و تشریح ، یه ن بزارول خیبرین اور سینکارون (طرح طرح) کیا ژوھے بین مینین که جس نے جو کی رونی کھ لی و بطی بنیا بھی جان نے (اس کے لئے مشق رسول بھی صروری ہے ) آنکھ والوں (عظمندوں) کی نظر میں سکندر سے بڑھ کر ہے وہ گھ اگر جو سکندری کا نجام جانتا ہے (جو با دشاہت کے انجام ہے آگاہ ہے)۔

بعشوہ بائے جوانان ماہ سیما چسیت در آ بحلقہ بیرے کہ دلبری دائد فرنگ شیشہ گری کرد و جام و مینا ریخت سیجیر تم کہ ہمیں شیشہ را پری دائد ا

معان سے ایک اور ما ہے جوانان ماہ سما چا تدا کی پیشائی والے جوانوں کے چونچلوں میں۔ پیر بوڑھا ، ہزرگ ، شیخ طریقت راہری وں بھانا دل لیزا۔ شیشہ کری کرد اس نے شیشہ بتایا۔ شیشہ کری کردن شیشہ بتانا ، عیاری اور مکاری کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ ریخت اس نے و حالا۔ بھرتم میں جنبے میں ہوں۔ ہمیں اس شیشہ شراب کا ظرف۔ پری حسین جلوق۔

تر جسمه و تشریع سے چا تدا ہی پیشائی والے جوانوں کی اواؤں میں کیار کھتا ہے (کوئی نطف نیس ہے) اس بیر (بزرگ ) کے علقے میں آجاجو دل لینا جات ہے تھے جرت ہے کہ اب دہ ای شیشے کو پری بھتا ہے (شیشہ کی رہا ہے تا ہوں کی دعا ہوں کی اور جام و مینا بتا لئے بچھے جرت ہے کہ اب دہ ای شیشے کو پری بھتا ہے (شیشہ کی دعا ہوت کی دو اس کی دعا ہوت کے دو دل کی دو دو دل کیا ہوت کی دو دل کی دعا ہوت کی دو دل کی دو دل کی دعا ہوت کی دو دل کی دو دل کی دو دل کی دو دل کیا ہوت کی دو دو دل کی دو دل کیا ہوت کی دو دل کی دو در دل کی دو در کی دو دل کی

ہے۔ چہ گوئیت ز مسلمان نا مسلمانے جز ایس کہ بینور فلیل است و آزری واند کیے بہ غم کدہ من گزر کن و بگر ستارہ سوختنہ کیمیا گری داند!

یج میرے کام کچھٹ آیا۔ طوران عدائی سے گوئیت میں تھے ہوں، تھے بٹاؤں۔ کو یم بیش کیوں۔ پورٹیل ایراہیم علیہ السلام کا بیٹا۔ پور بیٹا ، فرزیم شاخ۔ قلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی نسبت ہے امت مسلمہ ملت ابراہی کہلاتی ہے۔ رسمرے آزری آزری آزریا کام ، بت گری اور بت پرئی۔ آرر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ، ایک دوایت کے مطابق آپ کا بچا جو ب ساز اور بت پرست تھا۔ یکے۔ ایک بار، بيام مشرف \_\_\_\_\_\_

یک بل کوء ذرا برغمکنده کن :مبرے نمخنانے میں گزر کن . تو گز دکراً بینگر او کچے۔ ستاره سوختند ایک بدنصیب ستاره سراد ہے قسمت کا ستاره پسوخته اجلامواء برقسمت \_

ترجمه و نشریع .... می تجماس ناسلمان ملم کا کیابتاؤں (کیابات کروں) ہی یہ کفیل کا بینا ہے گرا زر کے فتی قدم پر بیل دہا ہے کہ گئی ہے ہے۔ پر بیل دہا ہے کہ گئی ہے ہے کہ اور آکرد کی ایک تصبیوں جلا جو کیمیا کری (کافن) جانتا ہے۔ (اقبال کہنا ہے کہ اگر تو تھے ہے کہ تو تھے پر بیر تقیقت منکشف ہوگی کہ میری زعری عبرت انگیز ہے لینی میں کہیا گر ہوں۔ منی کومونا بنا سکتا ہوں، چونکہ ستارہ سوختہ (برقسمت) ہوں اس لئے کمنا کی کی زعری ہر کر دہا ہوں۔ 'بال جریل' میں لکھتے ہیں مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں۔ ہی سوز فضرے اور میری کیمیا کر ہوں۔ ہی سوز فضرے اور میری کیمیا کر ہوں۔ ہی سوز فضرے اور میری کیمیا کی جانبی سماری عمری افسوس دہا کہ جری آؤم کے فرجوان جھے بین مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا کہ ہوں۔ ہی سوز

توجیعه و تشویع . اتبال کیجلس ش آاورایک دو بیالی توش کرده اگر چرنبیس منذا تا گرقلندری جان ب) (تصوف کے امرارے آگاہ ہے)۔

#### غزل نبر٢٣

خواجه نیست که چول بنده پرستارش نیست بنده نیست که چول خواجه خریدارش نیست گرچه از طور و کلیم است بیان واعظ تاب آل طوه باکنید گفتارش نیست

**صعب انسی** ، خواجہ کوئی آتا ، امیر مآتا ، مالک پول : مائد بندہ غلام ، ذرخرید غلام - پرستارت اس کا یندہ از بابت ، بارے میں بیان داعظ داعظ کی تقریر ستاب آن جلوہ اس جلوے کی چک آئینہ گفتارش ، اس کی گفتار کے آئینے میں۔

ترجمه و تشریع کول ایر (آتا) نیس جونلام کی فرح اس کاینده نه دوکوئی غلام نیس جوامیر کی فرح اس کاخریمار نه به و ا (برخص می تعالی سے ملنے کائمنا کی ہے) واعظ کو کہ طور اور کلیم کی دکا بت سنار ہاہے گراس کی گفتار کے آئینے میں اس جلوے کی چک نیس ہے (ان کی گفتگو سے بیٹابت نیس ہوتا کہ خود انہوں نے اپنی زعدگی میں بھی دیدار اللی کا شرف عاصل کیا ہے)۔

یر ما معلق رو بحیاز آورواست ورند بازبره و شال آج مروکارش نیست دل باد بندو ازی خرفته فروشال مجریز نشوی صید غزالے که زنا تارش نیست

تسرجی و تشریع سام کارٹیل (جموئے پیروں پرطنز ہے)۔ول کواس سے بائد ھادران فرقہ فروشوں سے بھاگ ایسے غزال کا شکار مت ہوتا جواس کے تا تار کا فیل (جومشک نافرٹیل رکھتا) لین کسی ایسے پر کامر پیدمت ہوتا جواس (خدا) کے دربار (تا تار) سے تعلق ندر کھتا ہونوٹ تا تار کا لفظ غزال کی مناسبت سے لائے بیں کی فکستا تار کے ہران اپنے مشک کیلئے مشہور ہیں۔

عج کلن وحمیل سے ہاتھ آتا نہیں آ ہوئے تا تاری مسطانی ، رومجاز آورواست، وہ مجاز کی طرف متوجہ ہوائے۔ تقیقت کی ضد، غیر حقیق، فرضی ، د وغیر حقیق شے جرحقیقت کی طرف بسامٍ مشرق \_\_\_\_\_\_

اشارہ کرے۔ زہرہ وشال: زہرہ دش کی تجع، زہرہ کی طرح حسین وجیل۔ زہرہ بالل میں ایک نہابت حسین طوائف تھی جس پر ہاروت ارت (فرشتے) فریقتہ ہوگئے تھے۔ بچھے کی کے دل ہا وہند اول اس سے جوڑ ،اس سے دل نگا۔ از میں فرقہ فروشاں: ان فرقہ یہجے والوں سے ،ان دکھا وے کے درویشوں سے خرقہ بہمتی کہا ہی درویشاں۔ بھریز اتو بھاگ، بھی آنشوی اتو مت ہوتا، نہ ہو۔ صیر غزار کے اس ہران کاشکار۔ زنا نادش اس کے تا نادکا۔ تا تاریز کستان جہاں کے ہران مشہور ہیں۔

نف عافیت از بربط من می طبی ؟ از کبا برکشم آن نف که در تارش نیست دل ماقشقه زد و بربمنی کرد و لے آل چنال کرد که شایسته زنازش نیست ا دل ماقشقه زد و بربمنی کرد و لے آل چنال کرد که شایسته زنازش نیست ا معینان کست عافیت: چین سکون ،آرام بی طبی تومانگا ہے ،تو طلب کررہا ہے ۔ برکشم ، پی کسی نومانگا ہے ،تو طلب کررہا ہے ۔ برکشم ، پی کسی نوم بربمن بنارش اس کے جنینو کے لائل ،اس کے جنینو کے لائل ،اس کی نازش اس کے جنینو کے لائل ،اس

ترجمه و نشریج ... تومیرے بربطے ہے جن کاراگ طلب کرتا ہے شکالوں و اُفد جاس کتار میں نیس ہے مارے دل نے تشخہ کمینجااور برائمن بن کیا گرایے کرتوت دکھائے جواس کی زناد کے لائن نیس۔

عشق در تصحبت بیخانه بگفتار آید زانکه دردیرد حرم محرم اسرارش نیست **معانسی** ۱۰۰۰ بگفتارآید: ده بات کرتا به زبان کھولتا ہے۔ ذانک: اس کئے کہ، کیونکہ بحرم اسرارش: اس کے جید جانے والا۔ امرار سرکی جح ، جید۔

امرار سمری میں۔ **نسر جسسه و نشریج** مشق ہے تانے کی بلس میں گفتار میں آیا (عشق کی زبان کھلتی ہے) کیونکہ مندراور مسجد میں اس کا همراز کو کی نیس ۔(دیروحرم کے بچاہے خانقاو میں جاؤ)۔

غزل نمبر84

بیا کہ بلیل شوریدہ نفہ پرداز است عروی لالہ سرایا کرشہ و ناز است نواز پردہ غیب است اے مقام شناس ندازگلوۓ غزل خوال، نہ ازرگ ساز است است اے مقام شناس ندازگلوۓ غزل خوال، نہ ازرگ ساز است است الم مقام شناس منائل الم جوزانی بلیل نفہ پرداز نفہ مراءگئے میں گئی۔ عروی لالہ دلین ایبالالہ بھی لالہ جوزانی بنا ہوئے ۔ نروہ خیب خیب کے پردے سے سراز کے وہ مقامات جن سے سرنگتے ہیں ،اے مقام شناس نام مقام کی پجیان رکھے دالے مقام تمارک بردہ سر مرتبہ ، ماہر فن موسیقی شناس بہیا ہے والا اردگ سار سارک تارہے۔

نو جیمه و تشویح (برار کاموم ہے) آجا کہ دیوانی بلبل گائے بیں گئ ہے ( نفسالا پ رہی ہے ) گل الدالی کی دلیمن مرایا کرشمہ ونازے (ناز وادائی ہوئی ہے ) اے سرکے یا رکھ فقر تو غیب کے پردے سے نکانا ہے ندفز ل فواں کے گلے سے ندماز کے تار سے (سور وگداز ندا واز بی ہے ندماز بی، بلکدل بی پوشیدہ ہے )۔

کے کہ زخمہ رساتھ بتار ساز حیات زئن جگیر کہ آل بندہ محرم راز است مراز پر دگیان جہال خبرواوند و لے زمال نکشایم کہ چرخ کج باز است معانی زخمہ رسانہ جو مراز چھیڑتا ہے بھٹراب لگائے ، چوٹ مارتا ہے۔ کیر تو سجھ لے۔ زیرد کیاں جہاں کا کتات کی جمپی بیام مشری مشری بردگیان: پردگی کی ترقع، برجیسی بولی چیز فیرواد ند انبول نے خبر دی ، زبان محشایم. میں زبان تبیل طولاً بیرخ و الله آسان کی باز: نسادی ، محیل بگاڑنے والله الله والله و الله الله و الله

معانی .... کوش تو کوشش کر، جان از ادر به صحبت من وتو میری اور تیری شکت منزل این خاکدان تیره نهاد اند هیرے کی بی اس دنیا کی منزل دریگ روال حرکت کرتی به وئی ریت ، از نے والی ریت ۔

نسو جهه و نشویع می تخیات نه که دوی کی راه یم عی کر (برخص می میت کابرتا و کر) کیونکه دنیا پی میرا تیراساتص ضدا کا بتایا ہوا ہے(اللہ تد کی کہ ہریائی ہے، ہم و تیا پی چئوروز کیلئے آئے میں) اند چیروں کی بنی اس دنیا کی منزل تقصود کہاں ہے؟ کہ جو ہوہ ریت کی طرر 7 اڑتی جلی جارتی ہے(فتا کی طرف رواں ہے)۔

ریت کی طُرح اڑتی چلی جارتی ہے (فاکی هرف دوال ہے)۔

تم کے دخیاب جنت کشیر دل اور حریم کاز و نواز شیراز است

معانی حریم حریم حرم مقدی شیراز ایران کا مشیر جہاں مافظ اسعدی اور عربی کاز و نواز شیراز است

معانی حریم حریم حریم مقدی شیراز ایران کا مشیر کی جہاں مافظ اسعدی اور عربی اور خیا عربیدا ہوئے

ترجم جہازے ہے و تشویع سے میراجم مشیر کی جنت کی کیاری کا ایک بھول ہے (حسب ونسب کے لحاظ ہے میں شیری ہوں) دل

ترجم جہازے ہے ہاور نفی شیراز ہے (دل (عقائد) کے لحاظ ہے میں جہازی (مسلمان) ہوں اور میرک شاعری میں سعدی اور حافظ کا رنگ

#### غزل نبروه

فا کیم و تند سیر مثال ستاره ایم در نیگول یے بتلاش کناره ایم بود و نبود ماست زیک شعله حیات از لذت خودی چوشرر پاره پاره ایم از لذت خودی چوشرر پاره پاره ایم معانی . . . خاکم منی بین و بگر تندسیر جیز رفتار نیگول . نیلی رنگ کا ، آسانی دید : ایک براسمندر یم بودو نبود ماست ماراه و ناور نده و نامیم ماراسب بجی به دو نبود ماست ماراه و ناور نده و نامیم ماراسب بجی به د

تسوجمه و نشویج به هم شیجی گرستارے کی طرح تیز رفتار میں (عادی روح ستاروں کی طرح سیارے) ایک بے کرال نیلے سندر میں کتارہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جہاراہ جودوعوم ایک بی شطہ حیات ہے ہم خودی کی لقرت سے چنگاریوں کی طرح پارہ پارہ میں (ہرروح اللہ تعالیٰ کی روح میں سے پھونگی ہوئی ہے)۔

یا نوریاں بگو کہ زعم بلند دست ،خاکیاں بدوش ٹریا سوارہ ایم در عشق غنی ایم کہ کرزد زباد صبح درکار زندگی صفت سنگ شارہ ایم معانی ... عمل بلنددست اونچ ہاتھ د کھنے والی تھل ،او ٹجی بھتے رکھنے والی عمل ۔خاکیاں خاکی کی تھے بمٹی ہے ہوئے، پيام مشرق \_\_\_\_\_\_

آدم زاد۔ بدوش ٹریا ٹریا کے کا ندھے ہے۔ ٹریا سمت ستارون کا جھرمٹ، پروین، مجاز ابلندی کی ختامہ سوارہ: سوارہ سواری گامھے ہوئے۔ لرزد الرزتی ہے مرزے بے صفت سنگ خارہ ایم ہم بخت پھر کی طرح ہیں۔خارہ ایک خاص تسم کا بخت پھر۔

توجمه و تشریع : فرخنول کو بتادے کراو نجی کی رکھے وائ علی ہے ہم ذین والوں نے ٹریا کے کا نمر سے پر سواری کررکھی ہے (عقل ہاند ہر واز سے ستارول کو مخر کر چکے ہیں)عشق کے معاملہ میں ہم اس غنچہ کی ما نند ہیں جو سے کر زجاتا ہے۔ زندگ کے کاروبارٹس ہم سخت پھر کی ماند (مضبوط) ہیں۔

چیم آفریده ایم چه نرگی در می چین دوبند برکشاکه سرایا نظاره ایم **عدانس** : چیم آفریده ایم بهم نے آگھ پیدا کی ہے، ہم نے نظر پیدا کی ہے۔ دوبند: نقاب ربرکشا: توافوا۔ **نوجهه و تشویع ،** ہم نے اس چن میں زگس کی طرح آگھ پیدا کی ہے (دیکھے کی صلاحیت پید کی ہے) هاب اٹھا کہ ہم سرایا نظر میں۔ (یک جھکک ہمیں دکھا دے کیونکہ ہم اشتیا تی دیدیں سرایا نظر ہے ہوئے ہیں)۔

#### غزل نبرمهم

حرب ار سرشک خونم ہمہ لالہ زار یاوا مجم رمیدہ بورا نقسم بہار یاوا ہے تھی است جاددانی ہمہ درہ ہائے خاکم دل ہے قرار بارہ ہے تھی است جاددانی ہمہ درہ ہائے خاکم دل ہے قرار بارہ

ترجیسه و تشریح ...: میرے اشک خون ہے رب سالدارین جائے مرجمائے ہوئے جم کویری سائس بہار فابت ہو۔ توپ می زندگانی ہے بروپ جادوانی ہے (خداکرے) میری خاک کا ذرہ فرہ بیتر ارول بی جائے۔(سرایا عشق بن جاؤں)۔

شہ بہ جادہ قرارش، نہ بہ منز لے مقامش دل من، مسافر من کہ خداش یار بادا حذر از خرد کہ بندد ہمہ نقش نامرادی دل ایرد بیازے کہ کست تار بادا

معانی منت حزر بجره فرداره بوشیار بنده وهانده به جماتی برد: ده الم با تاب بردن سلجانات بهازت على ساز ک طرف اس سازتک که جوگرت تار او شفه و عاردالان

تسوجسه وتشویج دگیرام استراستر را تاب دکی مزل پرخمرتاب (اس کانفراؤب) میرادل میراس فرکه خدا اس کے ماتھ رب (اس کا مددگار ہو) عقل سے فاکہ بس نامرادی (مایوی) کانفش بناتی ہے ہمارا دل اس مازی طرف کھنچتا ہے جس کے تارضا کرے ہمیش ٹوٹے ڈرمیں۔

تو جوان خام سوزے، سختم تمام سوزے خرکے کہ می سرایم ہو ساز گار بادا چوبجان من مرائع کر اس کہ شبتم تو یم بے کنار بادا ۔ پر بیان من درائی دگر ارزو نہ بنی میں میں کہ شبتم تو یم بے کنار بادا

معانس جوان قام موزے دہ جوان جس کے دل کی آگ ہی پوری طرح ندیجڑ کی ہور جس کے جی کی جس ایکی چکی ہو۔ تسر جمعه و تشریع سے تو وہ جوان ہے جس کے جی کی جلن ادھوری ہے بھیر اکلام سب کا سب آگ ہے (سرتا یا سوزہے) یہ

غزل چویش گار ہوں ، خدا کرے تختے ماک آجائے تو جب میرے دل بیں آنیکا کوئی اور آ روزئیں دیکھے گا تکریہ کہ تیری شبتم بیکراں سمندر بن جائے ( تظرع سمندر کی کا دسعت اختیار کرے )۔

نشود نصیب جانت که دے قرار کیرد تب و تاب زندگانی جو آشکار بادا معانس میں نشود.ندہو۔نصیب جانت تیری روح کا نصیب دے ایک بل، بل ہر۔قرار گیرد، وہ پین پکڑے ہماکن ہو۔ ترجمه و نشریع تیری روح کے نصیش ندائے کہ بل ہم کوہمی قرار پکڑے کی گمڑی قرار نصیب نہ ہو) زندگی کی تب دتاب تجھ پر کمل جائے (تب دتاب ہے آشنا ہوجائے) تیری خودی کے کمالات تجھ پر آشکارہ وکیس۔

غزل نمبر الأ

نظر آو ہمہ تفقیر و خرد کوتائل الی جز پہ نقاضاے کلیم الی راہ کور است بخودغوطہ زن اے سالک راہ جادہ راگم مکت در ہے دریا ہائی - ان تقصر زن مارک دری کے میں تقصر نہر دہم منہ صورت کی سے دریا مکار للہ جو

هندانسی تعقیم خطاء غلام کوتای کوتای کی ، غفلت ، تقمیم نری توتبیل بینچ گار جزید کے علاوہ تقاضائے کئیم اللہی حضرت موگ الیک خلب۔ آرزوئے دیدار قاضا، طلب ، خواہش ، مانگنا کیم اللہ: حضرت مولی کور بخص ، کڈھی، پر چے ، بے نشان \_ بخود نیخ آپ میں خوط زن تو خوط مار سرما لک داہ راستے کا مسافر ہم مکند و و گم نیں کرتی ۔

قرچهه و تشویع : تیری نظر ساری کی ساری خطاہاد رعقل بھوٹی (جواس کی مدوسے خدا کوئیں پاسکتا) کلیم انڈالسی طلب کے بغیر تو (منزل مقصود تک) نبیس پنچے گا۔ اپنے اندرونتی جذبہ بیدا کر جو حضرت موٹل کے دل بیں موہزین تھا)۔ راہ تاریک ہے اسے مساقراہ پنے اندر غوطہ لگا (اپنی خودی بیس غوط زن ہو)۔ مجھلی دریا کی مذہبی راستہ کم نبیس کرتی ( کیونکہ وہ اس کی فطرت کے مطابق ہے)۔

حاجے پیش سلاطیں نیرد مرد غیود چہ توان کرد کہ از کوہ نیاید کائی مگور از نغمہ شوقم کہ بیابی دروے رمز دردیش و سرمایہ شاہشائی

معانی ، چوزال کرد: کیا کیاجائے، کیا کیاجا سکتاہے۔ نیابہ جیس آل جنیں ہوتی گائی جھاس کی فاقیت، کھاس بین ممکدر مت گزر، بے اعتمالی نہ کر میالی تو یائے گا۔ دروے: اس میں مرمایہ شاہنائی سیاد شاہی کی اصل۔

نوجسه و تشریع کی الامردباد شامول کر کی والدمردباد شامول کر کی حاجت تبیل لے جاتا کیا کیا جائے کہ کوہ کا دالیا تیں بن سکتا (پہاڑ تکا بیس بن سکتا) میر نے فریشوق کوان سنامت کر کی تو اس میں پائے گافقیری کا جدید اور بادشانی کی اصل ۔

معانس ، بلاجوبلا کی ڈھونڈ نے والی ،فٹرونساد پیدا کرنے والی ہنوز اب تک می شاسم میں پیچانا ہوں ۔ تماشاے دگر انیا تماشانہ دکر دوسرا، نیاری خواعی تو جا بتا ہے، تو جا ور ہاہے۔

**نسر جمعه و مُنشر میچ** میں آمیر انٹر تیرے رہاتھ وی کرے گاجو پھول سے تیم نے کیا اگرتو آہ تحر کی لذت ہے آگا ہے اے فلک تیری آنکھا ب تک بے باک اور بلاؤس کی کمون میں ہے میں جانتا ہوں کہ تو کوئی اور تماشہ چا ہتا ہے (اس شعر میں اتبال نے دوسری جنگ حظیم کی بیٹنگوئی کی ہے )۔

ببأم مشرف

#### غزل نبر ۲۲

بیفر ل ا تبال نے مافظ کی اس فرل کے جواب میں لکسی ہے جس کا می مقطع بہدا مشہور ہے۔

روش الا پر رویت نظرے نیست کہ نیست سرخوش از باادہ توخم شکنے نیست کہ نیست در قبائے عربی خوشترک آئی ہد نگاہ داست برقامت تو پیریخے نیست کہ نیست

مست انسی ، سرخوش مست، نشے میں چور باروتو سرکا ٹراب ٹم فکنے شراب کے منظاقو ڈے والا کوئی کوئی گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے ہوئی سے والا بالوگ ،کوئی شام بالا نوش مست تعلین تو سیرے مرخ ہونوں کا متو الا ۔شیریں شخے ،کوئی شامے بول ہو لئے والا ،کوئی شام بالا مورسی اچھا بھلاخویصورت ۔ آئی تو آتا ہے ،لگتا ہے۔

تسر جمعه و تشريع. تبين بولى باأنش جوتيرى شراب مست د مو (الي مجوب اونيا من كون ساانسان به جوتيرى محبت كشراب مست بين ب ) نبين بوكى شيري تخن جوتير به مونول كامتوالا ندهوم بي قيام تيرى اور بى جهب نظراتى ب (ورند) كوكى جامبين جوآپ كى قامت پر بخانده و

گرچہ لعل تو خموش است و لے چشم ترا بول خوں شدہ ماشخے نیست کہ نیست تاصدیت تو کئم، برم سخن می سازم ورند در خلوت من انجمنے نیست کہ نیست معانی .... بادل خوں شدہ ما حار بے ہوہو بچک دل کے ساتھ ۔ ہو چکا ، ہوا۔ شدن ہوتا۔ یحے کوئی بات کلام۔ تا کہ۔ حدیث تو ، تیراذ کر کئم . میں کروں۔ برم خن ، شعروشاعری کی تفل ۔ می سازم ، بریا کرتا ہوں ، تجالیتا ہوں۔ انجمنے کوئی مخفل ۔

توجهه و تشریح ... اگر چرتیر راب فاموش بین کرتیری آنگھوں کی ہمار کے بوہو بھے ول کے ساتھ وہ کون کا بات ہے جو شہوتی ہو ( حیری آئکمیں سرگرم گفتگو بیں بلکہ دیا جہاں کی با غی کر دی بیں ) شامری کی محفل جائیتا ہوں تا کہ حیراؤکر کروں ور شالی کو کی مجمن نہیں جومیری خلوت میں شہو ( میں آوا پی خلوت میں گھٹوں ، پہروں تھے ہے مسلسل گفتگوکر تاریتا ہوں ہم میرے ہاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسر آئیں ہوتا ( مومن )۔

اے مسلمال وگر اعجاز سلیمال آموز دیدہ برغاتم تواہر نے نیست کہ نیست مسلمانی : دگر بجر، پجرے۔ اعجاز سلیمال: صفرت سلیمان کا مجز د۔ اعجاز سلیمان کنامیہ ہے طاقت تھیر جنات ہے۔ آموز تو کید۔ دیدہ برغاتم تو حیری انگوشی پرآ کھ لگائے ہوئے۔ اہر نے، کوئی دیو کوئی شیطان۔

تسوج بعد و تنشویج به اے ملمان سلیمان کامتجزہ کار سے بیکد کوئی دیونیں جو تیری انگوشی کی تاک میں نہ ہو (مشہور ہے کہ سلیمان کی انگوشی شیاطین لے گئے تنے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے سلطنت جاتی رہی۔اے مسلمان! تو از سرنو پٹے اندر جنات (دشمنان دین) کوسخر کرنے کی خانت پید! کرلے۔

> غرل نمبر سام یفزل بھی اقبال نے عافظی اس فزل کے بیں کسی ہے جس کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔

ييأم سشرق

کہ در شریعت عاغیر زیں گنا ہے نیست اگرچہ زیب سرش افسرد کائے نیست کد اے کوے تو کمتر زیاد شاہے نیست بخواب رفته جوانان و مرده دل بیران نفیب سینه کس آه صحکا ب نعیب

مباش دریے آزاد و پرچہ خوای کن

معانى .... زىرىرش اس كرى زيت رافسر تاج كالب كونى كلاه مكلاه او فى تولى ماوشامول كى تولى - كما سكوم تو تیری کی کافقیر کمترز بادشا ہے بھی بادشاہ ہے کم بخواب رفتہ سوئے ہوئے ،رفتہ تو کھوئے ہوئے۔ بیراں بیری جع ، بوڑھے۔ ضيب سينكس كى كے سينے كا حصد آ و حجة اب صبح كى آ درگاہ: وقت ، گھڑى۔

ترجمه و تشريع . اگر چاس كر ركونى تاج اوركاه فين بر كرنى كاخ الدين عادثاه عرايان فيزكى كافقركى بادثاه عدم أيس جوان فيند كرسيد اور بوڑھے مروہ دل کمی کے سینے کومنے کی آ داھیب جیں۔ (اقسوس!مسلمانوں میں کوئی فض بھی فلوع آفاب سے پہلے بیدار ہو کر جیز نہیں پ<sup>ه</sup> هتاليعني خدا كې بارگاه پيس آه د زارې نبيس كرتاب أتبال كاعقىيد و بئه كه ايمحرگا بى كے بغير دل پيس سوز وگد، ز كارنگ پيدانبيس هوسكتا-

عطار ہو روئی ہو رازی ہو غزال ہو کھ ہاتھ تہیں آتا ہے آہ سحرگائی (اتبال)

بای بہانہ بدشت طلب زیامتھیں کہ در زمانہ ما آثناہ راہے تیت زوقت خویش چه عافل نشته دریاب زمانه که حمایش زمال و مای نیست

عسمهانی .....: زیامنشین تو بیشرمت ده مازونت خویش این وقت سے انشستای تو بیشا مواہے انشستد جیفا مورور یا باتو

تسرجهه و تشريح ... اس بهائے سے طلب كريدان ش باؤل تو ژكي بيش ندره كه هار سے ذبائے ش كو كي راسته جائے والا (مرشد) نہیں ہے (اگر تو تلاش کرے گا تو کو کی نہ کو کی مرشد بھینا مل جائے گا) کیااہیے حال سے عاقل بیٹا ہوا ہے (اٹھداور) کھوج وہ زہانہ جس کا حماب می ماہ وسال سے میں ہے۔

رًا بَلِمْكُشُ زَمْرًى نَاہِ عَيْثَ وريس رباط کهن چثم حالیت وري ؟ نصیب ماز جہان تر جز نگاہے نیست گناه ماچه نویسند کانتاِل عمل تیری بلشکش زعر کی زعر کی کشش پر کاتیاں عمل نامدا ال لکھنے والے فرشتے مقصیب ما جارا حصد زجہان تو متیری دنیا عمل سے۔ جز علاده - نگاہے · ایک نظر \_

تسوجهه و تشریع ال برانی سرائے می عافیت کی آرزور کھتا ہے؟ کیاز عد کی کشکش بر میری انظر نہیں ہے ( دیا می وی محض زیرہ روسکا ہے جو ہروفت جدو جید کرتا ہے ) نامدا عال لکھنےوا لے فرشتہ ہمارا گناہ کیا لکھیں گے، تیری دنیا میں ہمارا نصیب بس ایک نظر ای تو ہے اور پچھنیں (ہم تو تیری نگاہ ناز کے کشتہ ہیں یا ہم تو ایک نگاہ سے بے خود ہو گھے اور جب یکی ہوش ندر اتو گنا ہیا تو اب کا سوال بی پیدائی*ن ہوتا)*۔

بیا که دامن اتبارابدست آریم که اوز فرقه فروشان خانقام نیست مسعمانسی .... برست اریم ،م بکرلس برست آودن باتمون سے پکرلیا۔ زخرق فروشان فانقاب کمی فانقاه کر قدیجے

پیارمشرن ـــ

والول میں ہے۔ان سما جامہ بصوفیوں کا لباس جوعموماً پیر کسی مربید کوخلافت دیتے وقت میبتا تا ہے ، فروشاں ، فروشند گان: بیچنے والے۔ خرقہ فروش، نام کے درویش۔

توجهه و تشريع .... اك قال كادائ تهام أس كونكده كى فافقاه كرقة فروش على من بين بير فاش رموز قلندري من في كرفكر عدر سدد فافقاه موا زاد (اقبال)

غزل نبر ۴۴

شعلہ ور آغوش دارد عشق ہے پرواے من برخیز دیک شرار از عکمت ناز اے من چوں تمام افتد سرایا نازی گردد نیاز قیس را لیل ہی نامند در صحرائے من محاف ہورا، مخیز دخین افعا افعا افعا از عکمت نازاے من ایری باخوش سے ماز منزایندہ یا نجھہ چوں جب تم مورا، کال تند دہ اوجا تا ہے ، ہوجائے گردد: ہوجا تا ہے ۔ ایک حالت سے دوسری حالت شی پلیٹ جانا، ہوجائے۔ گردد: ہوجا تا ہے ۔ ایک حالت سے دوسری حالت شی پلیٹ جانا، ہوجائے۔ گردد: ہوجا تا ہے ۔ ایک حالت سے دوسری حالت شی پلیٹ جانا، ہوجانا ۔ نیاز عاشق، بندگی، فاتی ۔ قبی قبی عامری جوجوں کے نام سے مشہور ہے ۔ را کو ، کا ۔ لیل قبی کی مجوبہ ہی نامند نام دیکھتے ہیں ، نام دیاجا تا ہے ۔ ایک حالت کی دیکھر سے میری ایک موجوع کے ایک جنگاری می نیس سے ایک چنگاری می نیس

چیونی بحثق جب کامل ہوجائے تو سرایا حسن بن جاتا ہے میرے صحرای مجنوں کو کیل کانام دیا جاتا ہے۔ مبیر دہلیز تو از ہندوستان آوروہ ام سجدہ شوقے کے خوں گردید در سیماے من ، تیج لا در پنجہ ایس کافر دیرینہ وہ بازیکر در جہاں ہنگامہ الائے من

مسعانی : بردالیزتو تیری چوکف کواسطے آورده ام شی لایا بول بجره شوقے وه بحده شوق فرل گردید خون ہوگیا۔ درسماے کن میری بیٹانی شی در تالا لاالدی موار الد بھی مراد معبودان باطل کی تی ، غیرانند کی تی در پیجدای کا فردیریت اس پرائے کا فرک باتھوں شی دہ تو دے باز بجر بھر تو کھے بھا سالاے کن میرابنگا مدالا سالا محر مرادانشہ تعالی کی الوجیت کا اعلان۔ توجمه و تشریع ... آپ کی جو کھٹ کے داسطے ہندوستان سے لایا بول وہ بجد و شوق جو میری پیٹانی میں نہوہ وگر تھااس

پرانے کافرے ہاتھ میں لاکی تلواردے پھرد مکی دنیا میں میراہنگامہ الد (لا اور الا ے کم طیبہ مراد ہے)۔

گردشے باید کہ گردول از تغمیر روزگار دوش من بازآرد اندر کسوت فردائے من از سیر بارگارت کی جبال وافر تصیب جلوہ داری دریغ از دادی سینا من ؟

معانی … . گردشے این بیکر، وہ گردش باید جائے گردوں آساں۔ از خمیرروزگار زیانے کے باطن میں ہے۔ دوش من میرا ہواکل بازآرد ، پیمر ہے ہے آئے ، پیمیر لانا۔ اندر کموت فرداے من میرے آئے والے کل کے نباس میں۔ از سپیر بادگا ہت، تیری بارگاہ کے آسان ہے، تیرے آسان ایسے دربارے۔ سپیر آسان ۔ وافر تعیب: خوب خوب فیض یاب ، کیر حصد دیجے والا ، تی مجر کے بیر ومند۔ دریق مضا لقد، پر بیز ۔۔

تر جسته و بنسريج ...: الى كردش جائة كراسان زمائ كيفيركاندش مير مستنبل كالاس من ميراماضى پيرلائ تيرى او في جناب سنايك و نيانهال (ب) ايما جلوه ركته موئ بحى ميرى وادى بينا مدريغ؟ (ميرى وادى بينا آب ك جلوب محروم ب).

نسو جهه و نشويع : عن خدا ساتو بيشيده بيشيده عرض كرتا بون (عمر) آپ ساتو تعلم كلا (برطاعرض كرتا بون) يارسول الله ده جهه بنان سيادرآپ كار ( نابر ) -

#### غزل نمبر ۲۵

بتان تازه تراشیده در پنج از تو درون خویش نه کاویده ای در پنج از تو کند کاویده ای در پنج از تو کند کند کند کرداشته از حرارت افریک زچشم خویش تراویده در لغج از تو معانسی سند بتان با کرد کرد اشده ای تو خرار اشار کرد این اینا کرد از تان اینا کردافته ای تو تیم خویش اینا کرد اویده ای تو تیک اینا ایر همیر کرد اینده ای تو تیک اینا اینا کردافته ای تو تیک مدالت به تیم خویش این کند تر اویده ای تو تیک

ترجمه و تشريح ...: لوزي المرائل لي تحديد الله المرائل المرائد المرائد المريدا ديف م تحديد الرائد المرات من الم اي كمالا في آكير ( أنوبن كر ) فيك يزاا وائ موتحدير (خودا في نظر ش كركيا م) احماس كمترى كاشكار موجكا م-

بُوچہ کہ دہد خاک رابہاے بلند کہ نیم غزہ نیر زیدہ در آخ از تو گرفتم این کہ کہاب خرد فرد خواعدی صدیث شوق نہ فہیدہ در آخ از تو

معانی ... کوچہ اس کلی مں۔ کہ: جوروم وہ بتی ہے۔ بہائے بلند او نجامول۔ بینم غزہ آدمی جملک میں آتھوں کے ذما سے اشارے کے مول محبوب نداوا۔ نیرزیدہ ای: تو نہیں اِکا اَنو لا اُق نہیں ہے۔ گرفتم میں نے مانا۔ قروخواندی تو سے پڑھ رکی ہے۔ حدیث مُوق : عشق کی بات من قبمیدہ ای : تو نہیں۔

توجعه و تشریع . اس کو ہے (فرنگ) میں جہاں ٹی (بھی) اونچامول پاتی ہے تو آدھی جھک کے (بھی) لائن نہ تھہرا! افسوس تھے پر ( تو فرنگیوں کے بازار میں ستاہی بک گیا) میں نے بیانا کہ تو عقل کی ساری کتاب پڑھ چکا ہے ( تو نے انگریزوں کے قائم کردہ کالجوں میں فلسفہ اور سائنس کا بہت مطالعہ کیا ہے ) لیکن عشق کی بات تو نے نہ مجی ( تو نے عشق رسول کا فلسفہ بالکل نہیں سمجھا تھے پر افسان سے

تسوجسه و منشویج : تو نے کھیے کاطواف کیا مندر کے بھیرے لگائے (محر) پی طرف نگاہ نہ کی افسوں جھے پر (تونے بھی اپی خودی کی تربیت کی طرف توجہ ندکی )۔ (اے مسممان تونے کعبہ کاطواف بھی کیا اوروالیس آ کر پھراتھریز کی چوکھٹ پرسر جھکا دیا تو ساری عمرا ندھائی رہا)۔

# نقش فرنگ

## نقش فرنگ

#### تمييد

اس نظم میں اقبال نے اہل ہورپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مقصدِ حیات حاصل کرنا چاہتے ہوتو منتک کے بجائے مشق کواپٹار جنما بناؤ۔اس نظم میں نو (۹) بند ہیں۔

پہوًا بندابطور تمہید ہے۔ دانا بان فرنگ کی غلط روش پرا ظہار افسوس کیا ہے۔ دوسرے بند ش انہوں نے عقل ( حکست وفائقہ ) کی کوتا ہیوں کو دانشے کیا ہے۔

تيسر ، بنديش عمل برئ كمعزمان كيان كي ين-

چوتھے بندیں عقل اور عشق میں مواز نہ کر کے عشق کی برتر ک ٹابت کی ہے۔

یا نچ میں بندمیں اس حقیقت کووائے کیا ہے کدانسان کی اصل عشق ہے مادہ جیس ہے۔

چے بندیں واضح کیا ہے کہ جب انسان نے مسلک عشق کے بجائے مسلک عقل افتیار کیا تو معاشرت میں فسا در وفتا ہو گیا۔

ساتویں بندیس اس انتقاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جواس وقت و نیاش و انماہے۔

آ تھویں بندیں اس انقلاب کے نتائج ہے آگاہ کیا گیا ہے۔

نویں بندیس اس حقیقت کو پیش کیا ہے کہ زندگی ایک ارتقائی حرکت ہاوراس حرکت کا زُرخ خوب سے خوب ترکی طرف ہے۔

ریا م از کن اے بوصبا کوے بر انا بے فرنگ منٹش تابال کشود است گرنآر تر است برق را ایم بخگری زند، آل رام کند مشق از عمش فسوں پیشہ مجگر دار تر است معان مان میں مان کے ایک میں در فائع مثل کی میں مان کن میں آ

معانی ...: ازمن میری طرف ہے۔ گوے تو کہنا۔ بدانا ہے فرنگ مغرب کے دانا ہے۔ تا بہتنا، جس اقدر بال کشود است پر کھولے ہوئے ہے۔ بخگری زیر جگر میں رکھ لیتا ہے۔ دام کند وہ دام کرلیتی ہے۔ دام کردن ' قابوش لانا مطبح کرنا۔ عقل فسوں پیشہ جاد د گرعتل فسوں پیشہ جادوگر منتر بھو نکنے دانی۔ جگر دارتر تریادہ بیادر۔

نوجمه و تشریع ، اےمبامری طرف سے مغرب کوانا ہے کہنا (تہاری) مقل بات پر کھولتی ہے کینے آپ کی جا آ ہے ہد برق کوچگر پر لیتا ہو واسے رام کرتی ہے عشق منتر پھو تکنے والی عقل سے زیاد و بیگر دار (حوصلہ مند) ہے۔

چیم جز رنگ گل ولالہ نہ بیند ، ورنہ آئیجہ در پروہ رنگ است پدیدار تر است عجب آل نیست کہ اعجاز سیجا واری ، عجب این است کہ پیار تو بیار تر است

**جست انسی سیستان برای اور شاین و دانش دیمتنی دیدن دو بکنابهٔ نیم جو بخور دو رنگ زنگ کی اوث آزش پریدارتر** زياد وظاهره آشكار يجب بجيبء انوكها وحيرت ناك إعجاز سيحا جعزت يسنى كالمجز وممردول كوجلان كالمعجز ويمسيحا حطرت يسنى كالقب چومردون کو اللہ کے حکم سے زیمرہ کردیے تھے۔ داری تو رکھا ہے۔

ترجمه وتشريح : آنكدلدول كرنگ كوناده وور بكر) نيل ديكمي ورندجو يكورنگ كاوث شرب وه زياده طاير ہے تعجب اس برئیس کرو مسیحاتی کامجز ورکھتا ہے تعجب کی بات میے کہ تیرا بیار اور بھی بیار ہو جاا ہے۔ ( تیرے علاج سے مریض کامرض

دانش اعدونته، دل زکف اعدانته آه زال نقله گرانمایی که درباخته عکمت و فلفه کا راے است کمه پایانش نیست سلی عشق و محبت به دبستانش نیست

**حسدانسی** … واکش بھم ہوانائی اندوخته ای تونے جمع کردکھاہے ،تونے فراہم کیاہے۔ زکف انداخته ای تونے ہاتھ سے پھینک ویا ہے۔ آ وزال نفذ کران مایہ: آ ووہ انمول دولت اس کرانما بیدولت کا افسوس ہے۔ دریا خندای تونے ہار دی ہے، تو محنوا میٹ ہے۔ تحست سائنس كارب وهكام اليافتقل بالانش الكا آخر انجام سكل عمانيد

قوجه و قشويج · تويه علم ذخيره كرايا (مر) ول باتعه عدديا آهوه انهول وولت جوتو مخواجيشاب سائنس اور والمقه وہ کا م ہے جس کا کوئی انجام نیس ہے اس کے درہے میں عشق وحمت کے تھیڑ ہے تیس ۔

بیشتر ماه دل مردم بیدار زند فته نیست که در پیثم سخدانش نیست دل زنار فلک اوب تپیدن زسد لذتے درخنش غمزہ یبائش نیست

معانی ، واودل مردم بیداور تد جا محدود اوشیار) لوگوں کے ول کی واو مارتا ہے۔ فتند ایسا کوئی فتند چشم مخد انش اس ک یا تھی بنانے والی آ تھے،اس کی بوشیار آ تھے۔ زناز خنک او اس کی شندی اواسے۔ بہیدن فرسد مرسع فیس یا تا ، ترب سے مدہ جا تا ہے۔ درخنش عمز ہ پنہائش اس کے چھیے ہوئے غمزے کی چیمن میں ساز مآ کھ کا اشارہ بنہاں پوشیدہ۔

تسوجسه وتشويح ... أكر جاك بوون على الراق به كول فتربيل جواسك بوشيارة عمول شرايس واسكى الاندى ادا

ے ترکیے نہیں پاتا اس کے تیجے چیجے اشارون کی کھنگ بین کوئی اندت نہیں۔
وشت و کہسائد لور وید و غزالے محرفت طوف گلشن زدو یک گل بہ گریالش نیست چارہ این است کہ از عشق کشادے طلبیم چیش او سجدہ گزار میم و مرادے طلبیم جیادہ این است کہ از عشق کشادے طلبیم چیش او سجدہ گزار میم و مرادے طلبیم جھانسی : نوروید ایس نے طرکیا ، و محرف او محرف انے کوئی بران محرفت : ایس نے کیس پکڑا۔ طوف کلشن زو مجلس کا بھیرا

الكايا-كشادے على بنجات و مان بالليم علم ماتليں ريجد وگز اربح عم مجدو كريں۔

تسر جسمسه و تشريح ال نباه رباد ايكردي (دردركا فاك جمالي) مركو في فرال باته ندآيا (هيت كون باسکا) کلشن کے پھیرے لگائے جین اس کے گر بیان بھی ایک پھول بھی ٹیش (فلسفی سادی عرحقیقت کی حلاق بھی بسر کردیتا ہے جین حقیقت تک اس کی رسانی نیس ہوسکتی )۔ جارہ یہ ہے کہ ہم عشق ہے دینگیری جا بیں اس کے آ کے بحدہ کریں اور اس سے مراد مانکیس (اس کا

ازائد ریہ ہے کے عقل کی بجائے عشق کور ہنما بنا ہیں )۔

عُمُّل چوں باے دریں راہ خم اندر خم زو شعلہ در آب دوانیدہ جہاں برہم زد کیمیا سازی اوریک روال رازر کرد یرول سوخت اکسیر محبت کم زد

صعافی ... پاے دریں راہم اندوقم زور اس فی درجی راہے میں قدم رکھا۔دوائید اس نے دوز ایا۔ پرہم زو اس نے انٹ ملٹ کردیا۔ رکرد اس نے مونا بنادیا۔ کردیا، بنادیا۔ بردل موختہ جلے ہوئے دل پر۔

تسرجهه و نشریع .... عمل نے جباس کا در تا راہ ش تدّم رکھاتو پانی شر شعلہ دوڑ ایااور دنیاا کٹ پلٹ کے دکھ دی ( دنیا کو درہم برہم کر دیا) اس کی کمیا گری نے اثر آل ہوئی ریت کوسونا بنا دیا ( عمر ) کسی جلے ہوئے دل پر مجبت کی اسمیر میس رکھی ( کہوہ کندان میں جاتا)۔(ان کے دل میں خوف خدایا ہمدرویا کا مادہ پریدائیس کیا )۔

دائے پرسادگی ماکہ فرقش خوردیم رہڑنے بود، کمیں کرو ورہ آدم زو ہترش خاک برآوردز تبذیب فرقگ ہز آل خاک بچٹم پسر مریم زو معانی سے والے برسادگی ایماری سادگی پرافسوں نسونش اس کا فریب فسوں فریب خوردیم جم نے کھایا۔ کمیل کرو اس نے گھات لگائی سروآ دم زد اس نے آدم کی راو ماری خاک برآورد اس نے خاک اڑائی ماس نے تباہ و پر بادکردیا جھٹم پسر مریم زد۔ اس نے مریم کے بینے (میلی) کی آگھیٹی ڈائی چٹم پسر مریم کتا ہے نہ جب میسوی ہے۔

تسوجیمی**ہ و منسویج** ماری سادگی پرافسوں کہاس کے فریب بیس آگئے وہ ایک ہزن تھا جس نے گھات ڈگا کی اور آومی کی راو باری (راستہ میں لوٹ لیا) اس کے ہنر نے فرقی تہذیب کی خاک اڑائی پھر وہی خاک مربم کے بیٹے کی آٹھوں میں ڈال وی (جناب سیٹے کی قائل قدر خل تی تعلیمات کوشد پرفتصان پہنچایا)۔

شررے کاشن و شعلہ درودن تاکے عقدہ پر دل زدن و باز کشودن تاکے عقل خود بین دگرد میارد ہے شاہیں دگر است

هست افسی ۲۰ کاشتن برنا۔ درودن فصل کا ثا۔ تاکے کب تک عقد دیرول زون اول پرگرہ ڈالنا، دل کیلئے رنج اور مشکل پیدا کرنا۔ باز پھر ہے، دوبارہ کشودن، کھولنا۔ عقل خود بیں پنے آپ میں گئن عقل، خود بی کود کیھنے والی عقل ۔ دگر ' دوسر کی ۔ عقل جہاں بیں. دنیاد کیھنے ولی عقل، خود سے باہرد کیھنے والی عقل ۔

تسوج به و تشویع سن کبتک پنگاری برنا اور شعلی افا؟ دن پرگره و النا اور پرگولاتا کب تک؟ (تم کب تک مش پرکی کرواب می جنار بود کے اپنی آپ می مجمع الور بسید الله اور شامی اور بالم اور شامی کرواب می جنار بود کے اپنی آپ می مجمع الور بسید و با در تامیل اور شامی اور مشامی بازو در کھتے میں کیکن بلمل کے بازو دکل میں وہ طافت کہاں جو شامی کے بازو دک میں پاک جاتی ہے۔ ای پر عقل خود بین اور عقل جہاں بی حاصل ہوجائے کیونکہ کا نکات کی تمام و معتبیں اس کی بروانت حاصل ہوجائے کیونکہ کا نکات کی تمام و معتبیں اس کی بروانت حاصل ہو بکتی ہیں )۔

وگر است آل کہ برددانہ افقادہ رخاک آل کہ میرد خورش ازدانہ بردیں دگر است وگر است آل کہ زعرہ میر چن مثل نئیم آل کہ در شدبہ خمیر گل و نسریں دگر است معانسی : فورش:فوراک مکھانا۔ازدانہ بردین ٹریا کے دانے ہے، بردین کے متارول ہے۔اذ ہے۔ بردین عقد ٹریا،

ائتها لک باندی پرواقع ستاروں کا ایک بخصوص میجھا۔ رندسیر چمن کی سیر کرتا ہے۔ درشد وہ داخل ہوا۔ بینمیر کل ونسرین گلاب اور مسرین سیونی کے باطن میں۔ توجعه و تشويح .... اورب وه (پرى ه) جوئي پر پائهواداند پيگاب جوثريا ك فوشے سے فوداك جيئزاب وه (برى ه) اور ہے اور ہے وہ جوبائے من میم کی طرح چکراتا چراتا ہے اور وہ جو گاب اور نسرین کے چھوں کے اندوار کیا وہ اور ہے دگر است آنسوے نہ بردہ کشاون نظرے ایس سوے بردہ گمان وظن وحمیں وگر است ا منوش آل عقل كه بهنا مدوعالم باادست نورافرشته و سوز ول آدم يا ادست **مستسانس** آسوے زیردہ: نوا سانوں کے بار،نویردول کے اس طرف ایس سوے پردہ پردے کے اس طرف آسان کے اس طرف نظن ممان وخیال تخیین اندازه وانکل اے خوش کلم تحسین واد ، کیا بی ایچی بینا ہود عالم دونوں جہان کی وسعت ب تسوچهه و تشويح .... اور ب(ان) تو پر دول ك الراف الكرف و يكناير دے ك ادهرادهر انكل بجواز انا اور ب مبارك بوه عقل كدونوں جهان كا يجيلاؤا سي يجلوش ب قرشة كانوراورآ دم كول كاسوزاس ش سمايموا ب-ما تنظوت کده عشق بردل تاخت ایم فاک پارا مغت آخینه برداخت ایم درگر بهت ماراکه بهان برده ممان یاخت ایم در جهان راکه نهان برده ممان یاخت ایم **عسمانی** 🕟 زخلوت کدو عشق عشق کے فلوت کدے ہے خلوت کدہ تنہائی کا مقام بروں تاختہ ایم ، ہم یاہر نگل آ ہے ہیں ، يلغاركرنا يرداخته ايم جمن فيكايا بدرتكر تود كي فنتم جم فرداؤيرلكاديا منهال برده بوشيده بوشيده حاصل كيار حيال باخته ايم ہم نے تعلم کھلا ہاردیا ہے۔ ترجمه و تشریح ہم عثق کے طوت کدے ہے باہر نکلے ہیں ( بلغاری ہے) ہم نے پاؤں کو ٹا کینے کی طرح چکایا ہے ہماری ہست دیکے کہ ہم نے ایک بی داؤپر لگادیا ہے وونوں جہان کوجنہیں ہم چمیا کرلائے اور دکھا کرہار کتے۔ پیش مامیگزرد سنسله شام و سح براب جوے روال خیمه برافراخته ایم در دل ماکه برین دار کهن مجنول ریخت ایشے بود که درختک و تراعداخته ایم معانی میکاروے گزررہاہے،گزرتارہتاہ۔برلب جوےروال: بہتی ہوئی شری کے کنارے پر خیمہ برافراخترا یم، ہم نے میم کمٹرا کیا ہے، ہم نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ بریں دیر کہن اس (مندر) دنیا پر شیخون ریخت اس نے بلحاری-آتھے بوی ز پر دست آگے۔ در فشک وتر سماری کا کات ش ۔ انداختدا کم ہم نے کھینک دی ہے۔ تسوجمه و تشويج مارےآ كئے اور شام كى لين دورك كى دہتى ہم نے بہتى موئى عرى كارے برخيمدلكاركما ے جارے ول میں جس نے اِس دنیار شبخون ماراا کیا آگے تی جوہم نے سارے جہان میں دکھادی۔ شعله بودیم، هلستیم و شرر گردیدم ماحب دوق و تمنا و نظر کردیدیم عشق گردید بون پیشه و بر بند کسست آدم دندند اوسورت مانی درشست معانی بودیم ہم تھے ملتھ ہماؤٹ کے بھر کے مرر چنگاری گردیدیم ہم ہو کے گردید، وہ ہوگیا ہوں پیٹہ: ہوں جس كي تمني من يروجائ ، بوس كار كست اس في وروال از فتنداد صورت ماي درشت كاف من مينسي مولى مجلى كي طرح-

يسأم منشيرق

تسوجسه و تشریح : ہم شعلہ تنے أوث كے اور چنگارى بن كے ہو كے متى اور جا وادر آئكدوالے عشق نے موس كا جلن اختيار كرليا اور ہرروك گراوى آوى جيسے كانے بس مجنسى ہوئى تچھلى كے فتتے ہے۔

رزم بربزم پیندید و سپای آراست نیخ او جزید مرو سید یارال نه نیست ریزم برد سید یارال نه نیست ریزی راکه بنه کرد جهال بانی گفت ستم خوانجی او کم بنده کلست

عسعانی سن کیندید ای فید کیا سیام بوی فرج آرست ای فرج تربید بیا جزیروسید یاران دوستول کراور سینے کے علادہ در نشست: شینی بنا کروای نے بنیاد ڈائی۔ جہان بانی دنیا کی تمبداری ستم خواجگی او اس کی آقائی کاظلم وستم۔ محکست اس نور ڈائی۔

تسرجهه و تشريح ، اس قررم كوبرم برتر في دى اورككرتر تيب دياس كى تلوارند كرى كردوستول كراور چى فى براس قريرنى كى بناۋالى اورا سے جائونى بتاياس كى لموكيت كيتم في مجورول كى كرتو ترك د كادى.

ب حابانه بانگ دف ونی می رقصد جائے از خون عزیزان نک مایہ بدست وقت آن است که آئین دگر تازه کینم لوح ول پاک بشوئیم و زمر تازه کینم

المسلسانس ... عبار خون عزیز ان تنگ اید بدست: مفلس عزیز ول کے خون نے جرابیالہ ہاتھ میں لئے جوئے۔ تاز والعم ہم تاز و کریں ، زندہ کریں۔ منظمرے سے کوئی کام کریں۔ لوح ول ، ول کی تختی ۔ لوح بختی ، یہال حضرت مولی کوعطا ہونے والی الواح کی بھی ایک روایت پائی جاتی ہے۔ پاک بشوشم پاک کریں ، دھوکر پاک کویں۔ زمر سرے سے ، اول ہے۔

تسوجهه و تشویح .... دف و آن کی آداز پردیده دلیری ہے دص کررہائے گرے پڑے عزیز وں کے خون ہے جمرا پالہ ہاتھ میں لئے (اپنے بھائیوں کوئل کرنے پر کمرہا ممھ کی) وقت آگیا ہے کہ ہم ایک اور نظام بروے کار لاکس دل کی تختی دحو ڈالیس اور شخ سرے ہے شروع کریں۔ (اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس فرسودہ نظام لوکیت کوئتم کردیں)۔

افر پادشای رفت و به نعمائی رفت کے اسکندری و نغمہ دارائی رفت کو کہان نیشہ بدست آمہ و پرویزی خواست عشرت خواجگی و محنت لالائی رفت

مسلمانی … افسربادشانی شائی تاج ۔ یفانی اوٹ، نیز ترکشان کے شیریفا کاباشندہ جہاں کے لوگوں کا پیشرد بزنی اورلوٹ مار تھا۔ نے اسکندری سکنعد کی شان و شوکت کی بنسی نفیدوارانی دارا کی باوشا بہت کا تفریدوارا، قدیم ایران کا بادشاہ ہے سکندر نے آل کیا۔ رفت، کیا، فنا ہوگیا۔ کو بکن پہاڑ کا رہنے والا ، فر بار کا لقب جس نے اپنی مجوبہ شیری کو حاصل کرنے کیلئے پہاڑ کا شکر دو وہ کی نبیر نکا ل متی ۔ پرویز کی بادشا بہت ۔ پرویر فر ہاد کا رقیب شنم ادرہ ۔ فواست اس نے ، گئی رعشرت خواجی : بادشائی کا عیش عشرت، محنت لالائی،
مناع کی بخشرت

تسوجسته و تشریع - : باد شابت کاتاج گیااورلوث کمسوث کاشکار بواسکندر کاساز اور دارا کاتر اندفنا بوگیا (سکندراور دارا مطلق العنان باوشا بول کا دورختم بور با ہے) کوبکن ہاتھ میں تیشہ گئے ہوئے آیا اور پر دیز کی طلب کی (حکومت پر ویز کامد کی بود) بادشان کائیش اور غلامی کی تنی رخست بوگی۔ (مزدوروں کی غلامی کاز ماندفتم بور با ہے)۔

یوستی راز اسیری به عزیزی بردند بهد افسانه و افسون زلیخاکی رفت راز بهت که نهان بود بیا زار افآد نم آن تخن سازی وآن انجمن آرائی رفت

معانی .... عزیزی:معرفی باوشامت عزیز حفرت بوسف کردائے می مصر کے بادشاہ کالقب ربروند لے مجے افساندو افسون زلیخانی . زلیخانی کی گھاتیں، چلتر۔انسوں دھوکہ، جاود۔زلیخا عزیز مصری بیوی جو مصرت یوسٹ پرعاشق ہوائی تھی۔راز ہے کہ: وہ راز جو۔ بود: تھے۔ بہازارا فاو ابازار میں آئی یا عام ہو کمیا بخن سازی نیا تن بنانا، بے پر کی از انا راجین آ رائی محفل سجانا۔

ترجمه وتشريح . . يوش تدر جيث كباد شابت كليكي كن داينا ك سارى كياني اورجاد وكرى ( الم عن م ) كل کی۔ ووراز جو چھے ہوئے تھے بازار میں آگئے (ہر کہومہ کی ربان پر آگئے ) یخن سازی (باقیمی بنانا) اوراجین آرائی کا دورختم ہوگیا۔

چہتم بکتاے اگر چہتم تو صاحب نظر است نظر است من در پے تغییر جہان دگر است من در بی خاک کہن گوہر جان می بینم من در میں خاک کہن گوہر جان می بینم مین در میں خاک کہن گوہر جان می بینم

معانی ... چھم بھٹا ہے: آ تکو کھول، دیکھ بے تھیر جہان دگراست دوسر کا دنیا تعیر کرنے کی دھن میں ہے۔ دریں خاک کہن اس فرسوده منی بین گر برجان زندگی کا موتی سی بینم بین دیکیدر با بون سائیم بینم کی جمع بستار سے بیکران ویکھنے والی۔

تسرجمه و تشریع . . . آکه کول اگر تیری آکه نظر دکھتی ہے (اور دیکھی ازعدگی ایک اور ی دنیانقیر کرنے کی دھن میں ہے۔ یں اس فرسودہ مٹن میں زنرگی کا جو ہرو مکیے رہا ہون (ٹی زندگی کے آٹاد د کیے رہا ہوں)۔ بیں ہر ذرے کی آٹھے ستا روں کی طرح بیدار د مکیور ہا

شاخ در شاخ و برومند و جوال می مینم وانه را كه بأغوش زين است بنوز بركام صفت كوه كرال مي يتم کوه را مثل رکاه سبک می یابم معانی داندهٔ اس بچ کورکه جوریشوز اب تک «ایمی رشاخ درشاخ فرانی ژانی ژانی شارنگ بردمند: پیمل دار جوال جرا مجراء شاداب مثل بر کاہ کھاس کی پی کی مثال۔

تسوجهه و تشويع .... وه يج جواجي زين ي أغوش ش (اندر) بي من التي مخيرا، مجلداراور جرا بحراد مكير بابول مغربي

تهذیب کے پہاڑ کو کھاس کی تی کی طرح الکا یا تا ہوں۔ مجھے کو درنی پہاڑ و مکھ رہا ہوں۔

انقلاب کہ تکنی ہے تھیر افلاک بیٹم و آج عدائم کہ چال می بیٹم خرم آل کس کہ دریں رد سوارے بیند جوہر نغمہ زارزیدان تارہے بیٹم معانی ..... انقلاب: وه انقلاب وه بخیر تبین ساتا، نه سائے۔ مِنمیرافلاک: آسانوں کول میں ۔ و تحریج سیجم میرانم مین جین جانتا خرم، مبارک، اچھا۔ ورین گرد اس عبار میں سوارے شہوار۔ بینر: وہ دیکھے۔ جو برنعہ: تنفے کی روح، حقیقت۔ ز لرذیدن تاریے تاریلئے سے۔

ترجمه وتشريع : ووانتلاب جواسانون كفيرين ساتاش (اس) ديكر بابول كريكن باناكركوكر ( كيے ديكي رہا ہوں)مبارك ہے وہ مخص جواس گرد مل سواد كود كھے لے تار طنے ہے نعے كى روح يو جد لے۔

زندگی جوے روان است و روال خواہر بود این ے کہنہ جوان است و جوال خواہر بود آتیے ہود است و جوال خواہد بود آتیے ہود است و خاہد رفت آتیے ہود است و خاہد رفت

معانى .... خوام بود. دور بى جوان تزرج زا نير جو كهد بوداست مواسيد نيايد نيس جاسية مندونا ما سيف زميان خوابدرفت: وه فاجوجائ گا۔ بالبت: جائے تق جونا جائے تھا۔ نوداست تبین ہونے موجود تین ہے۔ ہمال، والی۔

تر جسمه و تشريح .... زندگي بهتي بولي عرى باوري بيشه بهتي جي رب كي بديراني شرب فشه ي كري بولي (جوان) ہاور بحری بی رہے کی (جوان بی رہے کہ) جو کچھ ہے گرفیل ہونا جائے وہ مث جائے گا جوہ وہا جا ہے تھا لیکن نہیں ہوادہ ہوجائے گا۔

عشل از گذت دیدار سرایا نظر است آن زمینه که برد گریه خونین زده ام افک من در جگرش نمل گران خوابد بود

هستهانس ....: مشاق نمود رونمانی کی خوابش رکھے والارعیال طاہر۔ بروداس پر کرریٹونیس زدہ ہم. پس نے خوان کے آنسو

حرائے ہیں، میں ابور دیا ہوں۔ در میکرش اس کے میکر میں کسل کران جش قیمت یا قوت۔

تسرجهه و تشریح : عشق دیداری اذت سرایا نظرین گیاب (انظاری ب) من دونمانی جا بتا بادر باناب دو کررے گاوہ زمین جس پریش نے قون کے آنسوگرائے ہیں میرااٹنگ اس کے جگریش یہ قوت بن جائے گا (چیمی کس کی بین کے دہیں گے )۔

"مرازه منح درین هیره شانم دادند مثمع کشتند و زخورشید نشانم دادند"

معانس . مرده می کنونخری دری تیره شانم ان عربری دانون می محصد دادند انبون نے دی۔ ترون تے می گل کردی انہوں نے بھادی نے کارنشائم داوند: مجھے خبردی۔

ئے کا قل کردی۔ انہوں نے بچھادی۔ ز کارنشائم داوند: جھے جردی۔ تو جمعه و تشویع . جھے اس اند میری رات شرص کی خوشنجری دی گئے ہے تی بچھادی گئی گرسوری کی جھلک جھے دکھادی گئی ہے (تہذیب افرنگ کی تباعی اور نے دوراملام کی آند کی طرف اشار و ہے)۔(غالب)۔

ورد مندان جهال طرح نوانداخند اعد بهر تنتيم قور الجمنے ساخت اند א ביד שונים נוץ נוצ אין איני من ازیں بیش عرائم کہ کفن وروے چند

مجلس اقوام (تيام أن كيك ١٩٢٠ من قائم مويوال ليك آف يشز)

عسانی برفته فتم موجائے ما تا کدروش رزم جنگ کا جلن دوایت دریت طرح نوش بنیاد انداخته انبول نے ڈالی ہے۔ ازیں بیش اس سے زیادہ مشائم جس نیس جانیا۔ کفن در دے چند کر کفن چور۔

ترجيمه و تشريح .... تاكياس ونيات جنگ كاريت الكه جائرة جبان كاد كادرور كمين والوسية في بنيا دوالي بين اس سے زیادہ آیں جاتا کہ کچھ کفن چوروں نے قبروں کو آئیں میں بالنے کیلئے ایک انجمن بنالی ہے۔

غارے زشاخ کل بہ تن نازکش خلید از درد خویش و جم زخم دیگرال تپید

مرغے ز آشیانہ بیر چن پید بد گنت فطرت چن دوزگار دا.

#### شوین هارومیشنا (بدیرس کےدرمشہورفلتی ہے)

معنانی سی مرف ایک پریمو بیر چمن چمن کی بیر کیلئے۔ پرید وہ اڑا۔ فارے ایک کا ٹنا۔ بین ناز کش ایس کے نازک بدن شمل ۔ ضید چجھ ۔ بدگفت ایس نے برا کید فظرت چمن روز گار از رائے کے چمن کی نظرت ۔ را کو۔ از دروخویش اپنے درد ہے۔ ہم مجمل ۔ زغم دیگرال ۔ دومردل کے تم ہے۔ ز سے۔ تیمید 'وہ تڑیا۔

بھی۔ زغم دیگرال۔ دومروں کے غم ہے۔ ز۔ے۔ تیمد 'وہ تڑیا۔ **تسر جمعہ ویشریج** … ' ایک پرندہ آٹیائے ہے چمن کی سر کواڑا گلاب کی ٹینی ہے ایک کاٹنا اس کے نارک بدن میں چہے گیا اس نے زمانے کے چمن کی قطرت کو برا کہا۔ اپنے اور دومروں کے در دے تڑپ اٹھے۔ اقبال نے ایک مصرع میں دیٹھے کی سرری زندگی بیان کردی۔ع قلب اومومن و باغش مافر است۔

وافح زخون بیکی لابه را شمرد اندر طلم فنی فریب بهار دید گفت اندرین سراکه بتالی فرده کی می کیا که چرخ در د شامهاند چید

**عدانی** داغ ایک داغ رزخون بیکنی کناه کے نون کا یشمرد اس نے گنا۔ اندرطلس تخیبہ کل کے طلسم جادو میں۔ دید: اس نے دیکھا۔ اندریس مرا اس گھر مرائے میں۔ بتالیش: اس کی بنیاد۔ نہ چید اس نے بیس چی۔

بولذاس مکان میں جس کی بنیادی میڑھی پڑی ہے وہ ہے کہاں جس میں آسان نے شاعر نہیں جی دیں۔ تالید تا بخوصلہ آب نواطراز خول گشت تغہ وزود چشمش فرو چکید سوز فغان اوبہ دل مدہدے کردنت بانوک خولیش خار زائدام او کشید

هستانی - بالید: ۱۹ دویا بنادی که بخوصلهٔ آن اواطراز: ای اواطراز پرعیب کے مگلے میں رخوں گشت گفر افغرخوں ہو گیا افلہ مگف کررہ گیا۔ زود چشمش فروچکید وہ اس کی دوآ تکھوں ہے فیک پڑا۔ بدنی ہر ہرے گرفت، اس نے ایک ہر ہرکے دل میں اثر کیا۔ بالوک خویش اینی چوچ ہے۔ خارز اندام اوکشید۔ عرام بدن کشید، اس کے بدن سے کا شاہام نکالا۔

ترجمه و تشريح ..... يبال تك رويا كماس نواطراز ك كل ش أفدخون موكيا اوراس كى أنكمون ي بااس كى فرياد كى ليك إيك بربد كدل كومتاثر كما بربد في الى جورة ساس ك بدن ش سے كائنا كينج ليا۔

کفتش که سود خوایش زجیب زیاں برآر گل از شکاف سینہ زرناب آ قرید درمال زوره ساز اگر خستہ تن شوی قرگر بہ خار شوکہ سرایا چمن شوی

معانی سیست محفق اس ہے کہا۔ سوخولی ابنافائدہ میرار تو تکال از شکاف میند سینے کے شکاف سے رزاب، کم اسوا۔ مجول کا زیرہ ۔ آفرید اس نے پیدا کیا۔ درمال ادارہ علاج ۔ ز کو ساز تو بنا۔ خشدتن کھائل، مجروح ۔ شوی، تو ہو۔ خوکر عادی، مانوں ۔ بہ: سے مکا شود تو ہوجا ۔ کہ تاکہ۔

تر جسمه و تشریع ... و داس الا کرتفان کا عدر الا کرتفان کا عدمی صورت پیدا کر پول نے بینے کردگان ہے کمرا مونا پیدا کیا اگر تر ابدان زخی ہوجائے تو در دہی کوئیناعلاج بنا کا نے ہے کہل کر لے تاکہ تو سرایا چمن ہوجائے۔

پیام مشرف.

فكسفه وسياست

ترجيمه وتشريح ، فلق كوسيات دان كرماتها كيك بى ترازوش من تولاس كا تخدموري سازهاس كا تخدموري الى كا تخدم سنال بوده قربات كينه بودك دليل تراشتا ب وريجوني بات كے لئے مضبوط دليل كم زليتا ہے۔

#### صحبت رفتگان (درعالم بالا)

ثالثسائى

النه على جوي تين ستم بركشير مردك بيكاند دوست سيند خوبيثال دريد! بار حمل ابران نشکری شهریار زشت به چشمش کوست مغزند داند زیوست

گزرے ہوؤں کی مجلس (ملم بالامن)

ٹالٹائی (روس) کامشہور مسلم جس نے بورپ کی سر مارداری کے خلاف آواز بلندگی۔وہ ملوکیت کا بھی دشمن تھا۔) عسم انسسی ....: ہارکش ہر من شیطان کا بوجوا تھانے والا ۔از ہے تان جو یں جو کی روٹی کیلئے۔ برکشید :اس نے بھیجی۔مغز نما نمرز بوست :وہ مغز اور پوست میں قرق نہیں کرتا ، طاہر اور ہاطن میں تیزنیس کرتا۔ مردک برگاند دوست غیروں کودوست رکھنے والا احق۔ ہیئة خوبیٹاں، اپنوں کا بینہ۔اپنے ۔دربیر اس نے مجاز دیا۔

تسر جمعه و تشريع ..... شيطان كالوجود عون (اثناف) والاباد شاه كالشكري بيري روني ك ليزاس فظم كي كوارا شال برااس كي تكمون بين بعل به وه مغز أور بوست بش تيزين كرتاب غيرون كودوست ركينوال احتى اس في اينون كاسينة جعلى كرديا-

داروك بيبوش است تاج، كليسا ، وطن

جان خداداد را خواجه بجامے خریر!

مسعمانسی ..... واروے بروش بهرش کرنے والی دوایات مراد بادشاہت، سلطنت کلیسا: مراد فرجی اوارے جان خداواد۔ خداکی دی ہوئی زندگی جان زندگی خواجہ آتا ماوشاہ دولتمند، تاہر۔ بجائے: ایک جام کے بدنے بر بی جام شراب کا بیالہ خرید: اس نے خریدار خریدن: خریدنا۔

تسر جهه و تشریع ....: به به وقی کی دوا به لوکیت، پاپائیت (کلیسا) دهنیت خدا کی دی بو فی جان کوسر مایددار نے ایک جام محمول خریدلیا ہے۔

پښام مشرق.

كارل ماركس

ر جرعی کامشہور اسرائیلی ماہر تنصادیات جس نے سرمامیدداری کے خلاف قلمی جهاد کیا۔ اس کی مشہور کماب موسوم به "سرمانیه" کو ند ہب اشتراک کی بائیل تصور کرناچا ہے )۔

آدم از سرمامیه داری قاتل آدم شد است

راز دان برو وکل از خوایش نامحرم شد است

**عندانسی می راز دان جزود کل: جزودکل کا مجیر جائے دالا**۔

ترجیمه و تشویح بر در در کل کا مجدم است والا انسان خودای آپ سانجان موچکاب سر میدداری کے ہاتھوں آدی آدی کا قاتل بن گیاہے۔

> بسگل (برمنی کامشهور ومعروف قلسی) بسکل (برمنی کامشهور ومعروف قلسی)

جلوہ دہد باخ و رائ متی مستور را عین حقیقت محر خطل و اگور را فطرت اضعاد خیز لذت پیکار داد خواجہ و سرددر را آسرد ماسور را معافیت محر معلق و اگور را معافیت استور را آسرد ماسور را معافیت حقیقت حقیقت حقیقت حقیقت حقیقت محقیقت حقیقت محقیقت حقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت محقیقت کے میں ایک گاف چیزیں جوایک دقت اور جگر استور کی محل مثل اون اور دامت داد اس نے دیا۔

تسو جسمه و تشريح .... باخ اورين چين بوئي مقيقت كدرش كرات بيل منظل اورانگوركويين مقيقت و مكيد، ضدادكو ابعار نه والى فطرت نه بريكاركي لذرن بخشي سرمايددارادرمز دوركوه ما كم اورتكوم كو-

ثالشاسك

من دور و آفرید فلفه خود پرست! درس رضای وی بنده مزدور را ؟ معانسی ... عقل دورد: دورخی عقل آفرید: ای نے پیدا کیا۔ آفریدن پیدا کرنا فلفه خود پرست آپ بی پوجا کرنے والا فلفهدوری رضا: قسمت کے لکھے پرداخی رہے کا سمتی ، مبرشکر کا دری ریبال مراوے تقدیر پرداخی رہنا میدی تو وے دہاہے۔ ترجمه و تشریع .... وورخی عقل نے خود پری کافلفه ایجاد کیا۔ کیاتو بندہ مزدور کولقدیر پرداخی رہنے کا دری (سمبتی) دیتا ہے۔

مزدک

وانه ایران زکشت زار و قیصر بردمید مرگ نومی رقصد اندر قصر سلطان و امیر مدتے در آتش مزدوی سوزد خلیل تاخبی گردو حرمیش از خد وندان پیر معانی : کشته زاروقیم رزاراورقیم کی کیتی روس کے قدیم بادشاوں کا قب و اور قیم سلطنت روما کے بادش ہوں کا

نقب ربردمید بجونا مرگ نو تاره موت میرقصد ده ناج ربی ہے۔ مدتے ایک مت- تا تب تی گرد خال بوجاتا ہے۔ تریمش۔ اس کاحرم مرجم حرم ، کھر کی جارو ہواری مراد کعید از خداد تدان ہیر ایرانے خداوی سے۔ تسوجمه و تشويح ... ايران كان زاراور قيمرى يجي عي بيونا (اكا) بادشا مول اورسر مايددارول كيل ش ايك في موت ناچ رہی ہے ۔اشکا خلیل نمرود کی آگ میں آبک مدت جلائے تب کہیں اس کا حزم پر اینے خداؤں سے خالی ہوتا ہے۔ وور پردیزی گزشت اے گئیتہ پرویز خیز ا نعمت عم گشتہ خود راز خسرہ باز میر معانی ورزراند گذشت: گزرگیا اے کشتر برویز: اے پرویز کے متنول، اے پرویز کے ظلم وستم کے شکار دفیز کو اٹھ۔ المت مم كشة خود الى كلوكى جولى المت ماز كير : تووابس ل\_ ترجمه و تشريح سرويز كادورگزرگياه اي پرويز ي مظالم ك ه كارا شاي كه و كي فت كوشر وسد داليس سه ميفر بإد كالقب ہے جوشيريں پرعاش تھا۔ جوخسر و پرويز شاہ ايران كى مجوبيتى ... نگار من که بسے سادہ و کم آمیز است سٹیزہ کیش وسٹم کوش و فٹنہ انگیز است برون ادیمہ برم و درون ادیمہ رزم نبان اور کی و وکش زچگیز است عب النسان . . . نگار من ميرامعشوق ب بهت يم آميز . لئه ديئر بيغ والا منه تفيف ملينه والا برميلا منتيز ه كيش الزاكاء جَنَكُرُ الويسَمْ كُونَّ. ظَالَم ،اس تاك مِس سِنے وال كەموقع بے اور شم كرے \_فندانگيز . فننے اٹھانے والا۔ برون او اس كا ظاہر – برون او اس كالمدرون او اس كا باطن مستع : حضرت مسلى \_ ديش : اس كاول \_ تسريسه و تشويع . . ميراميوب جو (ويساق) بهت ماده اوركم آميز سهازان كي خور كلنه والا اورنت خاسم و حدفه وال اور فتنے اٹھائے والا ہے۔اس کا ظاہر تمام برم اس کا باطن تمام رزم ہے اس کی ربان سے جیسی ہے اورول چیکیز کا ساہے۔ سست عقل دجنون رنگ بست و دیده گداشت از است عقل دجنون رنگ بست و دیده گداشت است اگرچه میشد من کوه راز پا آورد است اگرچه میشد من کوه راز پا آورد است هستانسی مستنده و دور به وکی مث کی جتم به وکل رنگ بست اس نے رنگ جمایا ، با ندها مگلا خت: و و بکه ل کیا روز آبیجلوه این صورت دکھا، درس دکھا۔ زیا آورد، اس فے گرادیا۔ بکام پرویز است مرویز کی موافقت میں ہے۔ ترجمه وتشريح ما على وي ركى اورديوا كى نارنگ جنايا اورديد يديد كا (يرى الكمون ي مولي كا سامنے آاپنا جلوہ وکھا کہ بیری جان شوق ہے بحری ہوئی ہے آگر چربیرے تیشے نے پیاڑ کوڈ ھا دیا ہے (مگر)اب تک آسان کی گردٹل پرویز کی موافقت میں ہے (اس لئے اے تمام دنیا کے مزدورہ! متحد ہوجاؤ)۔ زخاک تابہ فلک ہرچہ جست رہ پیاست ۔ قدم کٹاے کہ رقمآر کارواں جیز است **صعائی سے خاک زمین تا ب**فائد آسان تک مست موجود ہے ۔ رہ پیاست سفریش ہے۔ لام کشارے تو تیز چل، پاؤل **تسرجمه و تشویج ....** زمین سے آ مان تک جو پکھے ہسٹریں ہے ( تو بھی ) قدم اٹھا کہ قانے کی دفار (بہت ) تیز ہے۔

( کا کنات کا ذرہ ذرہ مصرد ف مل ہے جو تحض مل نہیں کرتاوہ دندہ نہیں روسکا )۔

#### فبينشا

از ستی عناصر انسال دکش تیبید نگر تھیم پیکر محکم تر ہفرید ا انگند در فرنگ معد آشوب نازه دیواند بکارگد شیشه گرسید! معانسی سن ستی عناصرانسال انسان کی خلقت کی کمز دری ۔ دکش اس کادل ۔ تیبید : و مزز پا ۔ قلر تھیم افلسفی کی قلر ۔ پیکر تحکم ترب بہت تحکم سنبود و پیکر ۔ آفرید اس نے گھڑا ۔ آفریدن ایجاد کیا۔ صد آشوب نازہ سینکڑ وں سئے ہنگا ہے۔ بکاد کہ شیشہ کر شیشہ گر کے کار خانے میں ۔ رسید وہ پہنچ عمیا۔

تسوجسه و تشویح به اثبان کی بادث کے بودے بن ساس کا دل تریا (مضارب موا) اس فلفی کی فکر نے ایک بہت با کدار بیکر ایجاد کیا (انسانی برتری کا تصور دیا) اس نے مغرب میں پیکڑوں ہے ہنگا ہے کھڑے کردیئے (یوں لگا ہے جیے) ایک دیوانہ شیشہ کری کے کارفانے میں داخل ہوگیا ہو۔

### حكيم آئن سٹائن

(مدجرمنی کامشہور ماہر ماضیات وطبیعیات جس نے تظریدا ضافیت کا جیرت انگیز انکشاف کیاہے )۔

جلوہ می خواست مانند کلیم ناصبور تاخمیر مستقیر او کشود اسرار نور از فراز آسان تاجیم آدم یک نفس از دو پردازے که بردازش نیا بد در شعور ا

معانی طوہ ایک ظیم گئل کی خواست وہ جا بتا تھا ۔ مانٹرکلیم ناصور: بنتاب موک کی طرح کلیم صفرت موک کلیم القدعلیہ السلام ۔ تا حتی کہ بیبال تک ضمیر مستقیر او اس کاروشنی کا طالب دل ۔ کشود اس نے کھونا ، فاش کیا۔ زود پروازے : وہ زود پرواز ۔ تیزی سے اڑنے والا ۔ پروازش اس کی پرواز ۔ نیابی : نیس آئی ۔

ترجمه و تشریع .... وهموی کی طرح جملی کیائے ہے تاب تن بہاں تک کداس کردشن دل نے نور کے اسرار کھول دیے بل مجر بیں اُسان کی بلندی ہے آدمی کی آئے تک ایسا تیز اڑان والا جس کی پرواز خیال بیں تبیس آئی (روشنی آسان کی بلندی ہے آدم کی آٹھ تک ایک کورشن تی جاتی ہے)۔

خلوت او در زغال تیره فام اندر مغاک ا جلوتش موزه در نختے راچوش بالاے طور! بے تغیر در طلم چون و چندو بیش و کم برتراز بہت و بلند و دیر وز ودو نزدوور ا

معانی ...: زعال تیره قام سیاه کوکله مفاک: گرها، کهراؤ ، کان جاؤش ای کاجلوه ، ای کااپنا آپ فلا بر کرنا بوزو جلاتا ہے۔ سوختن جالنا ۔ در نیخ ، برو بیٹر بخصوص درخت ۔ درطلم چون و چندو بیٹن وکم: کیسے اور کتنے اور زیادہ اور کم کے طلعم بی ۔ تسر جسمه و تشریع ...: روشن کی غلوت کان بی براے ہوئے سیاہ رنگ کو کلے بی (بصورت ہیرا) ہے۔ اوراس کی جلوت طور پر (ایکے ہوئے) در دیت کوش کی ماند جلاد ہی ہے۔ یہ (ردیمن) کی بیش اور کیوں اور کیمے کے طلعم (اس و نیا) بی تبدیل کے بغیر ہے۔ (ای طرح) یہ اس جہان کے بہت وہالا (مکان) ویروزود (زمان) اور نزدیک ودور (می فت) سے بھی بالاتر ہے۔

بيارمشرف.

در نیاد آن تا روشید و موز و ساز و مرگ و زیست! ابر من از سوز ادوز ساز او جریل و حور!

من چه گویم از مقام آن حکیم نکنه شخ کرده زردشتے زنسل موئی و بارون ظهور!

عدانی سن : تبادش اس کی بنیاد .. (نباد) تار : تاریخی و اور شید دوشی سوز جلن ، دکاه بعدائی کی کیفیت ساز لگاؤ ، بناؤ ،
موافقت ، خوشی ، وصال کی کیفیت از مقام آن حکیم کنتر شخ ای داناس کنندان سکیم سنته کے بارے شی ۔

توجیعه و تشریع ۔۔۔ تاریخی اور دوشن ، موز اور ساز ، موت اور زندگی اس کی نباد می پوشیده ایس سفیطان اس کے جلال اس کی خوذ کے ساز ہے ) اور جریل وحوراس کے جمال ہے ہے (اس کی شوندک کے ساز ہے) میں اس دانا سائندان کے مرتب کا کہوں ایک زردشت نے موگ اور وار کی آسل می ظهور کیا ہے (زردشت آگ کومقدی بھتا تھ)۔ (یوں مجموکہ یہووی تو می شریع کیا کہوں ایک زردشت نے موگ اور بارون کی آسل می ظهور کیا ہے (زردشت آگ کومقدی بھتا تھ)۔ (یوں مجموکہ یہووی تو می شریع

دوسرازرنشت پیدا ہوگیا)۔ با مرکن (نگستان کامشہور شاعر)

مثال راله و گ ل شعله از زمین روید اگر به خاک گلمتال تراوداز جامش نبود در خور طبعش برواے سرد فرنگ تپید پیک محبت، زسوز پیغامش

معقانی تراود فیکے۔ از جامش اس کے جام ہے۔ نبود نہیں تھا۔ درخور طبعش اس کی طبیعت کالی ۔ تھید وہ تو پا۔ پیک محبت محبت کا قاصد۔ زموز بیغامش اس کے بیغام کے موز ،گری ، ٹیش ،جلن۔

تسوجمه و تشویع ...: الله وال ی طرح زین سے شعد اسکے اگر چن کی ٹیراس کے جام (شراب) سے یکو فیک جائے۔ انگشتان کی بخ ہوا یعنی تعیزک (بے سوز) آب و ہواراس نہ آئی (عمر) اس کے پیغام کے سوز سے بحیت کا قاصد تزیب اٹھ۔

خَيَالَ اوَجِد بِهِ قَانَد بنا كرد است شاب فَش كند از جلوه كب يامش الشين فود د كد ساز گار تر افاد طقد وامش !

معانی : بناکرداست اس نے بنیاد ڈالی ہے۔ فش کند مدہوش ہوجاتا ہے۔ ازجلوہ کب ہامش اس کی جیت کے کنارے کی جھائے ۔ جھائے ہے۔ گذاشت: اس نے چھوڑ دیا۔ طائز متی معنی کا پرعمدہ مراو بلاغت اور مغویت کشیمن خود را؛ اپنے نشیمن گھونسلا کو۔شیمن مازگار تر افتاد زیادہ داس آئی۔ حلقہ دامش اس کے جال کا حلقہ دام ہے اس کی شاعری مرادہ۔

ترجمه و تشریح ... اس کے اس کے کیاری فائد بنادیا ہے جوانی اس کی ایک جھک ہے میں ہوجاتی ہے۔ طارمتی نے اپنالیمن چھوڑ ذیا ہے کیونک ہے اس (بائری) کا جال زیادہ پیندا سمیا ہے (اس کی شاعری معانی مے لیریزہے)۔

مينشا

درنے کلکش غربے تدر است گر نوا خواعی زیش او گریز نیشتر اندر دل مغرب فشرد رشش از خون چیلها احمر است **هدانسی** …. خوای توچاهتا ہے۔زپیش او اس کے ماضے سے کریز تو بھاگ۔ دریئے کلکش اس کے تام کی نے نیز ہیں۔ در میں بقلم ۔غربوتدر بیکی کاکڑ کا۔موسیقی کی ایک اصطلاح۔فشرد اس نے چیویا۔ ازخون چلیپا صلیب کےخون ہے۔صلیب،مراد عیمائیت راحر مرخ۔ تسرجمه و تشریح ...: اگر تجے ننے کی طلب ہے تو اس کے آگے ہے ہماگ (اس سے دوررہ)اس کے قلم کی نے میں پکی کا كركانوشده باس فمفرب كول يل تشر جيوديا ب-اس كاته عيمائيت كخون سرخ بير. آنکه بر طرح حرم بت خانه سافت فلب او مومن و دیاغش کافراست خوایش رادرنار آن نرود سوز زانکه بستان خلیل از آذر است معانی : آنک وہ جس نے طرح حرم کتیے کی بنیاد سما خت اس نے بنایا خویش خود را کو روزنارا سائمرود اس نمرود کی آ کے میں ۔ سوز او جلا۔ ذاخکہ کیونکہ اس لئے کہ۔ بستان ظیل ابراہیم کاباغ ۔ ضیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ز: ہے ، کا۔ آذر: آگ، \_, TT توجمه و تشريح ... وهاي محص برس خرم كافرزر بخانه كمز اكيا باسكادل وساورد ماخ كافرب (اي مم کا چلہ ٹی کریم نے امیدان العسات (عرب ٹاعر) کی نسبت کہا تھا۔ آمس نسانہ دکفر تغیہ۔ اگراس نے خدا کا انکار کیا تواس کئے کہ اس كن مانديس كول فخص اليهاموجود ندتها جوائد مقام كبريا" ئے آگا ، كرسكااى لئے اقبال نے ميا رزوطا بركي تقى كاش بود درزبان احمہ ہے۔ تارسیدے برحکم سرمدے (احمہ سے سراد جنخ احمد سرمدی مجد دالف ٹائی ہے )۔ بلکہ ا قبال نے یہ بھی کہا کہ۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو ؛ قبال اس کو تھما تا مقدم کبریا کیا ہے۔اپنے آپ کواس تمرود کی آگ جس جلا کیونکہ طبیل کا گلزار آگ ہے پھوٹا ہے۔ ى كشورم شے بناخن فكر ہائے تھیم المانی داز کسوت آنی وتقره آنکه اندیشه اش بربیه نمود ابری مولا ناجلال الدين رومي و بيكل (جرمن فلاسنر) مستعمانسی . . ، ی کشورم می کھوں رہاتھا ہے ایک رات رہاخن آفکر فکر کے ناخن ہے۔ عقدہ باے عکیم المانی جرمن قلفی کی محقیاں۔المانی المائی یکن برمنی کاباشندہ۔ آنکہ وہ جو۔اندیشاش اس کی فکر۔ برہند نمود اسنے آشکار کیا،اس نے بے فعاب کرکے وکھایا۔ابری قدیم، بمیشدسنے والا مرا کور رحموت آئی کھانی وجو در کھنے والی چیز ول کے لباس سے رز سے رآئی کھاتی محادث۔ نسوجهه و نشنویج : ایک دات پس ناخن فکرے سلحار باتما جرمن فلنی کی گفتیاں و جسکی فکرنے الگ کرویا بدی هیقت پ ہے آئی جاتی چنز وں کا لیا س او میتی پ*يش عرف* خيال عِل آمد زنگ وامانی

چوں بدریائے ادفرورفتم کشتی عقل گشت طوفائی معانی . . . پیش عرض خیال او . اس کے خیال کے بھیلاؤ کے آگے ۔ گئی زمین ، کا مُنات بیش عرض خیال او . اس کے خیال کے بھیلاؤ کے آگے۔ وامال ا دامن کی تھی ہم پیمیلا دَرکھنا۔ چوں جب، جونمی ۔ فروڈتم میں ائر اے گشت. وہ ہو گئے۔ جانا ۔ طوفان میں پھنسی ہوئی۔ تسر جسمه و تشریع ... اس کی خیال کی دمعت کآ محکا کات این تک دا مانی کے سبب شرمندہ ہے۔ جونمی عمل اس کے سندر (نگر) میں از ارداعل میوان میں کیفن گئی۔ خواب برمن دمید انسونے چٹم بستم زباتی وفانی نگلہ شوق تیز تر کردید چیرہ میمود وی میزدانی کلہ شوق تیز تر کردید چیرہ میمود وی میزدانی مقار کھیےوا معلق . . . درید اس نے چھوٹکا۔انسونے ایک جادور چھم بستم میں نے آئے ہند کرلی مفاطل ہو گیا۔ باتی بقار کھے والا جیکتی ر كنية والاركرديد. وه موكل يهمو و الن في دكماني بيريز داني خدا ميانيست كيهووالا يز ركب تسرجهه و تشريع ... تيز فرجه برايك افسول جودكاش في أق اورفاني كي طرف سي آنكه بندكر لي ميري شوق كي نكاه اورزباده تيز بوكى اس رباني مرشدروي عصورت دكماني -آفاً به از على او افق روم و شام توزاني يايان پراغ ربياني شعله اش درجهان حيره نهاد معانی ، آناب و مورج ایامورج علی او اس کی جک علی چک مروشی شعلیاش اس کاشعلد ورجهان تیره نهاد: اعر ميرور كى ئى دنياء تاريك دنيار جراح رببانى راستد كھائے والا جراغ۔ ترجمه وتشريح و ومورج جم كورسروم اور شام كافق نوراني (موكيا) عرصيارى دنيا يس اسكى ليث (روى كا) شعلیاں تاریک دنیا کے ندر یوں (روٹن) ہے جیسے بیابان کے اندر داستد کھ نے والاج ارغ ۔ معنی از حرف اوہمی روید صفت لکہ ہائے تعمانی م گفت بائن، چہ خفتہ برخیزا ہے سرابے سفینہ می رانی؟ معانی ہی روید اگر باہے، اگرا ہے۔ مفت لالہ بائے نس نی سرخ کل لالہ کی طرح سیامی بھے ۔ خفتہ تو سویا ہوا ہے۔ برخیز اٹھ، جاگ۔بر میں۔سفیندی رانی توسمتی چلارہاہے۔ ترجمه و تشريح الله الاركانيون في الكتين ( يعوض إلى الديمرة بولول كالمرة اليون في الديمة المرة اليون في الكت بہ جما کیا سویا پڑاہے، جاگ جا (اور دکھے کہ ) تو سراب میں اپنی کشتی جل رہا ہے (کیاتو پیکل کے فلسفہ میں حقیقت (پانی ) وصوفر رہا ہے جس طرح سراب سے پی نہیں فی سکتا ای طرح بینگل کے فلسفہ ہے حقیقت (معرفت الجی) حاصل نہیں ہو سکتی۔ بینگل کے فلسفہ کا دارو ه ارمنطق پر ہے منطق ہے مب بچول سکا ہے لیکن غدانہیں مل سکتا۔ ایکن کا فلسفدا ٹی خیر معمولی شوکت اور عظمت کے باوجود" سراب" ہے۔ تھن لفاظی ہے جھن پوست ہے جس میں مغزنیں ہے یاصدف ہے جس میں موتی خیس ہے۔ بغول اقبال رویکل کا صدف کہر سے عالى بالكاطلسم سبخيالى-"به حزر راه مختق می پوتی ؟ ب چاخ آناب ی جوئی ؟"

معانی ... به سه کادر سع کرمهار محورد عقل ی یونی و چل را ہے۔ ی جول تو دعور را ہے۔ ترجمه وتشريح تومقل كارجمائي معشق كاراه كالرباب (الروجويائي عققت بومسلك عشق انتيارك) \$1 رائ كيا أناب وحوير راج ( بعلا آفاب كى رائن كما مع جائ كى كيا حقيقت ب؟)

شاعر جوانا مرگ منظری که درمعر که کارزار درجهایت وطن کشته شد دنیعش او نیافتند تا یا د کار خاکی از و بما عمر

بدلے شے فزودی، زدے شے ربودی تو بگاه صحکاہے ول غیجہ را تحشودی نفے دریں مکتال زعروس کل سرودی لو بخون خوایش نستی کف لامه را انگارے

معانی نفی ایک بی دم بحرد درین گلتان ای کلتان می رز کار وری کل دارس ایما چول ، بهت خوشنا بحول عروی، رلهن ،خوشنا کل گلاب کاپھول۔سرودی تونے نغمہ کا ہا۔ سرودن ، گانا ،اشعار سانا۔ بدلے کسی دل میں۔فزودی، تونے بڑھایا۔فزودن، بر حانا ۔ روسلے بھی وال سے ربودی تو کے گیا ، تو نے منادیا ۔ ربودان ایک لینا ، منادینا ، دود کر دینا ۔ بخوان خویش این اُہو ہے ایستی ، تونے جمائی میں بائد مناء جمانا کے الد کل لالہ کی تعلی کف ہتھٹی راہیں۔ نگارے نقش نگار بستن مہندی لگانا میشودی تو ئے کھولار کشودن کھولنا۔

تسوجهه و تشويع . . ( بخرى كاجوانمرك شاعرجوائة وطن كيليالات بوع مادا كياس كى لاش بحى ثييل فى كرولَى خاك ياد گارى باتى رە جاتى ) ئۆلىنە بىل دىم بجركواس گلىتال بىل عروس گل كانفىرچىيىزاكىي دل يىلى مىزىعاد يا بكى دل سىچىم دوركرد يا تونىداتىپ لبوسے كل لاله كى تقبلى يرمبندى جمائى (تقش وتكار بنائے) تونے سے كى آ ہے كا كا دل كمولا۔

بو اے خود کم ای سحن کو، مرقد کو بدزش ند بازرتی كه واز زش ند بودي!

**معانی** میں بوائے فود اینے تغےیں کم ای تو تم ہے۔ یہ طرف نہ بازرفی تو نہ پاٹا کہ کیونک بوری تو تبیل تھا۔ ترجمه و تشريح المان أواش كم برتيراكام تيرام لد براتون شن كي طرف أيس بل كارة زين سيكل تمار

محاوره مابين حكيم فرنسوى أكسنس كومث ومر دمز دور حكيم

"بنی آدم اصطاے یک دیگراند" بال فی را شاخ و برگ و براند

دماغ ار فرد زاست ، از فطرت است اگر بازیس ماست، از قطرت است

فرانسیی فلفی اکسٹس کومٹ ( فرانس کامشیور تھیم ) اور ایک مزدور کے درمیان مکالمہ )

معانی اعضاے یکد مگراند: ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ جال ای ایک بی کی کی درخت را کی ار اگر خروزاست ا عقل پیدا کرنے دالا ہے۔ از: ہے ، وجہ ہے۔ فطرت اللہ کا آئی قانون ۔ زیس ساست زین مجھنے والا ہے۔ ترجمه و تشريح . . : آدم كربيخ ايك على بدن كاعضاء إلى بدايك على درخت كى شافيس، ية اور يعول إلى دماغ اكر موجه بوجه بيداكرتے والا بنويد فطرت كاعطاكردوب أكر باؤل زين كھنےكوب توبيجى قطرت كى وجد سے بيا ( قطرى ممل ب) کے کارفرہ، کے کار سات نایدز محدود کار ایاز د يني كه از قسمت كار زيست الرابا يكن مي شود خار زيست مستعانس کے ایک محض کا دفر ما کام بنائے والا معا کم کارساز کام کرنے والا اوکر اغلام ریابی ذبھود محمود سے فیس ہوتا۔ تحود جمود غزنوی مراد با دشاه که رایاز: ایاز کا کام ایاز جمووغزنوی کامشیور غدام مراد غلام سنه بینی توخیس دیکه آقسست کارزیست زعد كى كے كامول كى تقتيم رى شود بوجانا فارزيست زعد كى كاكاشار تسوجست وتشريح .... أيكام عان والاجابكة مرف والاايادكاكام محود تكل مونا كدية تين ويكتاكه على كدندك کے کا موں کی تعلیم ہے ذعر کی کا کا ٹئاسرا پاچن بن جاتا ہے۔ فری بھکت مرا اے علیم کہ فوال فلست این طلم قدیم مس خام را از زر اندوده ای؟ مرا خوے تسلیم فرموده ای؟ معانبی فریجی تو فریب دیتا ہے تو پر چارہا ہے۔ بحکمت فلنفے سے مراز جھے حکیم فلنفی نیواں فکست نہیں تو زاجا سکنا، نہیں توٹ سکتا میں جام ممٹیا تا نیا اندودہ اے تونے لیٹا ہے۔خوے تعلیم جوٹیش آئے اس پر راضی رہنے کی عادت۔ تسرجسه و تشريح من الفق و محص الفق على المرابع المرابع المرابع كريرياناطلسم إلى أوث مكا (قرابي جاسكا) توسيح تاست كوسون سه كييد راب؟ (سون كاياني جراياب) توجيدان برضا مون كي عادت اعتباركرف كامثوره د ساریا ہے۔ کند مجر را آباکم ایر زخارا برد تیشہ ام جوے شیر بہ پردیز پرکار و نابردہ رنج ؟ حق کوبکن وادی اے تکتہ کئے مستعمانسی من کند کرتی ہے۔ کردن کرنا۔ آبنا می میری نبر۔ فارا بخت بھر۔ برد ووٹکا آب۔ بیشام: میرانیشہ وی کوبکن۔ کوبکن کاحل کوبکن ، شیریں کے عاشق فرم دکا لقب ، پہاڑ کا شنے واللہ وادی تو نے دے دیا کندسنے وانا ، ہوشیار ۔ بد کو پرویز پر کارونا ترجمه و تشريع مري آبنائ سندركوانااسر باني بمراتيش فرسدوده كينبرنكالاب اعد ناتوتي كوكس فن دے دیا جالاک پرویز کوش نے کوئی تختی تیس جھیلی؟ ( کوئی تکلیف تیس اٹھائی)۔

فطارا بحکمت گر دان صواب خطر رانگیری بدام سراب بدوش زیس، بار، سرمایه دار ندارد گزشت از خورد خواب کار **مستسانسی** .... فطا فلط گردان:قوندینا صواب درست می شیخ شودن کوشترت نصر جن کے بارے بی مشہور ہے کہ بستکے ہودی کو

راستا دکھاتے ہیں ہمرادی راستے کی بیجیان رکھےوالا بیگیری تونہیں لاسکتا ،تونہیں پیضاسکتا۔بدام سراب، سراب کے جال میں۔بدوش زمین زمین کے کا عدھے پر سار بوجھ۔عدارد وہ نہیں رکھتا۔گذشت علاوہ۔خور، کھانا۔خواب،سونا۔

تسوجهه و تشریع ... این فلعدے رورے علا کوچی مت بناتو تعفر کومراب کے جال بی تیں لاسکتامر مایددار زمین کے کندھوں پر بوجدہا ہے سونے اور کھانے کے علاوہ اور کوئی کام تیں۔

جبال راست بهروزی از دست مزد . شانی که این آی کار است وزد یال درد ای این مقل و دانش فسول خورده ای؟ پای عقل و دانش فسول خورده ای؟

معانی ، بروزی خوش فی از درده ای از دست مزد محت کے ہاتھ سے مندائی تو نیس جات کی کار نکما، ٹاکارہ دور چور۔ سے جرم اور اس کے جرم کے داستے۔ پورش آورده ای تو عذر الایا ہے۔ ہایں عمل و دائش: اس عمل اور علم کے پاد جود فسوں خورده ای تو نے دھوکا کھایا ہے۔

تسوجسه و تشریع دنیا کی خوشحال مزدوروں کے ہاتھوں کی وجہ ہے تونیس جانتا کہ میٹا کارہ چور ہے ( بیمعمولی کا م کرتے والا (مزدور)چورہے۔اس مرمایدار کے جرم کے واسطے عذرالا یاہے؟ تو نے اس عقل ودائش پر فریب کھایاہے؟

معقول و با محسوس در خلوت نرفت محسن معقول و بیرایه پوشد چوں عروس کا کرنے کر فکر او بیرایه پوشد چوں عروس کا خات کا کار عقل فلک پرداز اورانی که چسیت ؟

معانی معنول عقل وہ مجردا مورجودائرہ صب ہاہریں، جس کا اوراک عقل کے وسلے ہے ہو، وہ امورجو خارج میں وجود میں معنول عقل وہ مجردا مورجو خارج میں وجود میں سے معنوں حس، جس کا اوراک حواس کے واسلے ہے ہو، وہامورجو خارج میں موجود ہیں۔خلوت تنبائی، تبلہ مروی نرخت وہ منیں کے دیمیں کی کے دوشیز وہ کواری میرایہ: ابور پیشد وہ پہنتی ہے۔ ماکیاں مرفی کرزور مستی جو مستی کے روسے خارج کا ایرانی مرفی کرزور مستی جو مستی کے دورے خارج دی جو کی کے دورے کا میانی مرفی کے اندانی میں کے دورے خارج دی جو کی کے دورے کے بھیر۔

ترجمه و تشریح سن اس کافلے علی ہے جس نے محموں کے ساتھ خلوت بیس کی اگر چاس کی فکر کی دوشیز وراہن ایسے سیجنے پہنے ہوئے ہے کیا تو جانتا ہے کہ اسکی فلک پر داز عقل کا پرندہ کیا ہے؟ یہ اسکی مرفی ہے جومرتے کے بغیر (اپنی بی) مستی کے زور سے انٹر ابتا ہے۔

# جلالٌ وگوئے

کتہ وان النی رادر ارم صحبیع افاد یا پیر عجم شاعرے کو بچو آل عالی جناب نیست تینیبر ولے دارد کتاب!

مولا ناجلال الدين روي اور كوسئة

معانی · کتروال المنی کتروال جرمن \_ المنی جرمن \_ کتروان المنی سے مراد کو سئے ہے جس کا ڈرامہ ' نوسٹ' مشہور ومعروف

ہے۔ اس ڈرامہ میں شاع نے تھیم فوسٹ اور شیطان کے عہد و پیان کی قدیم روایت کے میرائے میں انسان کے امکانی نشو ونما کے تمام مدارج اس خوبی ہے بتائے ہیں کداس ہے یو ھرکمال فن خیال نہیں؟ سکتا۔ را، کو، کی۔ارم. جنت مسحسینے افتاد، ایک محبت ہواً۔ باہیر مجم بجم ك في كرس الحديد في مرشد مجم فادى ممّام فيرحرب علاقير تسرچمه وتشريع بندي بندي وانشر ( كويخ) كيم محرشدروي كماتحداد قات مونى اس عالى جناب ايد عظيم جرمن شاعركهال وه يغيرنبين ليكن كتاب ركهتا ب تصه پیان ابلیس و کلیم غوائد پرداناے امرار فذنج گفت رومی اے مخن راجال نگار تو ملک صير ای ويزوال شکار **جمعانی من : خواند بر دانا معاسراد قدیم اس نے اللہ کے اسرار جائے والے کے سامنے پڑھا۔ قدمہ پیان شیطان دھیم شیطان** اور تحكيم فاؤسٹ كے عهدو پيا كا قصد ـ ڈاكٹر قاؤست كو يخ كے شہرہ آفاق ڈرامے "فاؤسٹ" كامركزى كردار - جان نگار جان كونتش كرية والا \_ ملك صيد: قرشتو ل كوشكار كرية والا \_ تسرجهه و تشریع : اس نالله کامرارجان و اردی کورده کرسایا شیطان اور تکیم فاؤست کے عبدویان کا قصدروي بولے اے وہ مخض جو تن كوروس سے مزين كرتا ہے و مرشنوں كوشكاركر في والا ہے اور يز دال يركمندو النے والا ہے۔ تَكُر تَو در كُنْج ول خلوت مُخزيد اين جِهان كِهند دا باز آفريد سوز د ساز جال به پکر دیده ای در صدف تحمیر محوبر دیده ای مستعماني .... در سخ دل دل كرفي في في في خلوت كريد ال في خلوت اختياري باز آفريد محري خلق كيا سوزوساز جال روح کی توب اورسکون ۔ بہ میں ۔ پیکر : بدن ۔ دیدہ ای: تونے دیکھاہے۔ صدف سیکی التمير گوہر : مولّ کا بنا۔ تری فرائیوں میں از جا تاہے ) اس بری فرنے دل کی گہرائیوں می فلوت کرائیوں اس از جا تاہے ) اس برانی دنیا کو پھرے تخلیق کیا (از سرفوچیدا کیاہے) تونے بدن میں دوح کا سوز دساز دیکھ لیاہے تونے معدب کے اعرام و بربنتے دیکھاہے۔ ہر کے از رمز عشق آگاہ نیست ہر کے شایان ایں درگاہ نیست " "دائد آل کو نیک بخت و محرم است زر کی زابلیم و عشق از آدم است" معقانی ....: از رمزعش بشق عجیدے۔ شایان این درگاہ اس جو کسٹ کے دائن دائد: دوجا ناے کو جدیم جمید جائے

والاءراز دان\_زريک بهوشياري، حيالا کي چھندي\_

تسرجمه و تشريح . مركول عشق عربيد الما ويس بركول اس دركا عشق ك الكنيس وى جانا برونك بخت اور اندر کی خرر کھنےوالا ہے جالا کی البیس ہے ہواور عشق آ دم ہے۔ (ردمی)

پیغام برگسال <del>حار کر</del> آفکار شود راز زندگی غود راجداز شعله مثال شرر كمن در مرز وبوم خود چه غریبال گزر کمن بهر نظاره جزنگ آشا میار

پیارمشرت

بيغام برگسان (رئسان فرانس)امشهورهيم)

**هستهانسی** …. تا تا که آشکارشود. فلاهر به وجائیه کمن تو مت کر بهر نظاره و بدار کے داسلے جز. سوائے گرآشتا: ابنائیت کی تظربه میار: تو مت لا بهت ڈال در مرز و بوم خود: اپنے وطن میں به مرز زمین ، طلب بوم: مٹی ، جگه به مزل برز و بوم ، مرز بوم ، وطن پے چوں ، مانند غریبال: غریب کی تخ ، مسافر ، پر دلیک کر رکمن تو گذرمت کر

تسوجهه و تنسویج .... تا کرتھ پرزندگی کا بھیکل جائے خودکوچنگاری کی طرح شعلے ہے جدامت کرنظارے کے لئے بس ایٹائنیت کی نگاہ فراہم کر (حقیقت آشنا آ تکھلا) اپنے وطن میں پر دیسیوں کی طرح گر زمت کر۔

تقف كديسة جم ال جد باطل است

عقلے مجم رسال كدادب خورده ول است

هستعانس : نقشهٔ و تششر بستان تونے تمایا ہے۔اوہا مہاطل باصل خیالات مادہام : دہم کی بختی مباطل غلط بہم رساں۔ تو بہم پہنچا، حاصل کرسادب خوروہ دل دل کی تربیت یافتہ۔

تسر جسمه وتشريح .... ووقش جولاً في بنايا بماريكا ساداوجم باطل بووه على بم بهيا جودل كي يوماني بوني بورادل سير بيت يافته بو)\_

### ميخانه فرنك

یاد ایا ہے کہ بودم در حستانِ فرنگ جام او روٹن تر از آئینہ اسکندر است چھم مست مے فروشش بادہ را پرودگار بادہ خوا رال رانگا، ساتی اش پیغیر است

عسائی … : یادایا ہے ان دنوں کا ذکر ہے، چھے وہ زمانہ یا دہے۔ بودم : پی تقد ورخمتان فرنگ بورپ کے شراب خاتے ہی۔ جام او اس کا جام ۔ جام شراب کا پیالہ۔ از آئینہ سکندر سکنرر کے آئینے ہے۔ آئینہ سکندر: اسکندریہ کے ساحل پر سکندراعظم کے بنائے اوے مناد ہے پرنصب آیک بڑا آئینہ جس سے جہاز وں وغیرہ کی آئد پیتہ پیل جاتی تھی۔ چٹم مست مے قروشش: اس کے کلال کی مست آئے۔ ے فردش شراب بینے وال ، کلال۔ نگاہ ساتی اش اس کے ساتی کی تگاہ۔ ساتی شراب تقیم کرنے والا۔

توجمه و تشویع بیج . مجھودون یاوی کے شمرب کے بخانے میں تعاوم ان کاجام سکندر کے آئینے ہے یو دروش ہے (زیادہ چکدار میں)اس کے مے فروش کی مست آگھ شراب کی پالنہار (پروردگار ہے)۔ (شراب میں نشر پیدا کرتی ہے)۔ بادہ فواروں کے لئے اس کے ماتی کی نگاہ تینیمرہ (ے فروش ان کا رب ہے اور مماتی ان کا بینیمر)۔

جلوه الاب کلیم" و شعله او بے قلیل" معنی نا پروا متاع عشق را غارت گر است ور ہوایش گری میک آو بیتابا نه نیست منانه نیست!

معسانسی ، عن عن ناپرداند برداعش مناع عش عشق کوچی موالی اس کانشا گری کیے آہ باہد بناب کے ایک ساند مستول کی کا است الغزش : ساتھ نکلنے والی ایک آہ کی ترارت رند این میخاند را، اس میخاند کے رندش بی کیلئے لغزش مستاند مستول کی کی ڈاگھ ہٹ الغزش : ڈاگھ ہٹ۔ بسام مسون المسوق المسوق المسام المسا

**معانی** ۔ بےگذشت بہت زمانے صحیء مرتبی ہوگئیں۔ دریس سے کہن اس پرانی سرائے میں ہاں دنیا میں ۔ نہ سنگ آسیا چکی کے پاٹ تلے آسیا: چکی بجاز آ آسان رپوداست وہ رہاہے۔امیر طقہ دام کلیسیا: کلیسا کے جال میں پھنسا ہوا کلیسیا کلیس، چرچ، مراد ماہائت۔

مراد پاپائیت۔ **نسر جمعه و نشریج** نریب ادر قیمر کیاکا دھوکا کھا تار ہاہے وہ کلیسا کے جال میں پیشسار ہاہے ( گرفآرد ہاہے )۔

غلام گرسند دیدی که بردرید آخر آنیص خواجه که رنگین زخون ما بودست شرارآتش جمهور کبند سامال سوخت روائد دیر کلیدا ، قبار سلطان سوخت

معانسی میں نظام گرمند ہوکا غلام دیدی ہوئے دیکھا۔ بردرید اس نے بھاڑ دی۔ آخر آخرکار تیمی خوادیہ آتا کا کیمی۔ زخون مانامارے خون سے مشرار متش جمیور عوام کی آگ کی چنگاریاں کہند برانتا ، قرسودہ سمامال اسپاب ، پونجی ، نظام سوخت، اس نے جلاد بن سدد سے بیرکنیسا کلیسا کے بڑے کی جا در، پوپ کی جا در۔

تسرجعه و تشریع : تونه و کسا که تو کام فارم ن تونه که توار تارکردی آتا کی قیم جو جدار در اید سے تکلیل رہی ہے عوام کی آگ کی چنگاریوں نے فرسودہ سامان (نظام) جلادیا کلیسیا کے پیرکی جاور مبادشاہ کی تیا جلاڈ ان۔

قيصروليم

مناه عشوه و نازیتال پتسیت طواف اعدر سرشت برہمن بست دادم نودداوندال بتراشد کے بیزار از خدایان کبن بست دادم سنده فوخداوندال بتول کے بازواداکاتفور طواف: کیرے لگانا سرشت برہمن برامن کی فطرت سبت موجود ہے، ہے۔ دمادم دمیدم اسل نو: خے فداوندال خداوندکی جمع مفدانما لک تراشد وہ تراشتا ہے۔

ترجمه و تشریح : بتول کے مشودونازکا کیا گناہ ہے (کول گناہ بیل) طوال تو برہمن کی کمٹی بی پڑا ہے وہ بردم نے خداتر اشتا ہے کی تک پرا ہے وہ بردم نے خدادال سے بیزار ہے۔

زجور رہزتاں کم حمو کہ رحرو حتاع خولیش را خورد رابزن جست اگر تاج کئی جمہور پوشد الل مناکمہ بادر انجمن سست المستعمان و زجور برنان زبرتون كظم كه باركين من كو كهدمنان خويش اين مال امباب را كام كيك تاج كى مادشانى كا تاج يجهور عودم يوشد وهيئي عال دوى \_ ند جهه و تشویع ... ربزنول کے کلم کی (بات) مت کدکرمسافرخوداین سامان کا آب دبزن ہے اگرشہنشاریکا تاج موام کین لیں (تو بھی)اس انجمن میں وی بابا کارہے (وی بنگاہے دہیں گے)۔ (عوامی لیڈر بھی وی کام کریں گے جو یادشاہ کرتے تھے)۔ ہوں اندر دل آدم نہ میرد عان آتش میان مرزقن ہست عروس افتدار سحر فن را جال ویجاک زلف برهکن بست مست انس ... ہوں: ہوکا کی چیز سے سر دہونا۔ اعدد لآدم: آدمی کے دل میں تمیرد جیس مرتی میان مرزعن آتفدان کے عجے عروس افتد اربحرفن : جاد و کافن رکھنے والی افتد ارکی دلین میزیجا ک زلف پرشکن ، بلدار زلف کا کنڈل میزیجا ک کنڈل م تسوجهه و تشويح ..... آدي كول شي موس (اقتد ارودولت) أيس مرتى اس آتشدان كر الله السياري كي مي الديري كي ال آگ بمیشه جلتی رہے کی۔افتر ار کی جادو کر دبین کی زلف پر شکن کا وین کنڈل ہے۔ فماعہ ناز شیریں بے فریدار اگر خسره عباشد کوبکن بهت معانی ... نماند نیس دینا-نازشری:شیری انفره-شیری فرمادکوبکن کی معثوقه-بیفریدار:خربداری بغیر-خسرد شهراده خسرویرویز کوبکس کارتیب نباشد. نه دوناجین ہے۔ ترجمه و تشریح .... ترین کے چونچا(ازوادا) خریدار بنائیں رہے اگر ضروثین تو کیکن ہے۔ لاک (اگریزقلنی)

ساغرش را سح از باده خورشید فروخت ورشد در محفل گل لاله تبی جام آمد عمانی معانی ماغرش را ای کے بیالہ کو سافر شراب کا بیالہ یا دہ خورشید سورج کی شراب فروخت اس نے روش کیا بشراب سے سرخ کیا تجی جام جس کا جام خال بیو ، خالی بیالہ والا۔ آمہ وہ آیا۔

ترجمه وتشريح : اس كرماغركون قسورج كاثراب عيكايا ورند يحولون كانتل ش كل الدخال بيالة ياتحا

### كانث (يمن ظنن)

فطر کش ذوق ہے آئینہ فاہے آورد از شبتان ازل کوکب جامے آورد معمانی ، اوق محا کینہ فام آئینے کے رنگ کی شراب کا ذوق ۔ آورد: وولائی ۔ از شبتان ازلی: ازل کے شبتان ہے۔

پیارمشری شبتان رات دینے کی حکہ ، خوابگاہ ، خلوت کا ہ کو کپ جا ہے جام کاستارہ۔ اس کی فطرت آئیندرنگ شراب کاؤو آلا کی از ل کے شبیتان سے جام کا ستارہ لائی۔ ترجمه وتشريح نہ ہے از ازل آورو نہ جانے آورد لاله ازداغ جگر سوز ددامے آورد **ھھانسی** ۔ ۔۔۔ مے :کوئی شراب موز دواے :بیشہر ہے والی جلن \_ قرچهه و تشريح ... نهولى شراب ازل سالايانكونى بيالكل لالديكر كرداغ سداكى موز لايا-بروننگ (اگریزی ثامر) برر ما باده سر جوش زندگا آب از خطر بگیرم و درساغر رنگنم ب پشت بود باده سر جوش زندگی مسعبانس سس به پشت نشر بره ساخ والی میز کی بغیر - برده چیز جونشه برهان کیائی شراب می والی جائے گیرم می ایتا ہوں \_اعظم ·شن ڈا<sup>ل</sup> ہوں۔ تسوجمه ونشويج ... زندگ كاصاف شراب ش انديدها في كيا كاله وانين تماش نظر اب ديات كيرماغر من دُاڭايون\_ ن منت خطر نتوال سینه داغ کرد آب از جگر بگیرم و در ساغر انگنم از منت خطر نتوال سینه داغ کرد سینه داغدادیس کیاجاسکا ، دل پرداغ نبیس نگایاجاسکا \_آب. *څون شراب*۔ · خفتر کا احسان اٹھا کرچھاتی پرداغ نہیں دھرا جا سکتا ہیں (ایسینے ہی) جگر ۔۔۔لہولیکر ساخر ہیں ڈال ہوں۔ ترجمه وتشريح غالب "تاباده تا تر خود و سينه ريني تر بگد ازم آب مجینه و در ساخر آلکم" ههانسی من تا تاکست نیز اور نی کردی، شود وه جوجائے۔ ریش تر اور کھائل۔ بگدازم میں بیسلاتا ہوں۔ آم مجینہ شیشہ

تا كه شراب ادر تيز بوجائه اورسيناورزياده زخي بويه يل صراحي كاشيشه يجملا كرساغري والآبول \_

شراب کا پرتن ۔

نرجمه وتشريح

آمیز شے کہا حمیر پاک اور کیا از تاک بادہ کیم و در سائر الکنم **معانی** …: آمیزشے طاوٹ کیال گہر پاک او اس کی پاک اصل تاک انگور کی تیل مانگور **نرجمه و تشویح** …: کیلانوٹ کیاس کی پاک اصل میں نگورے شراب سینٹی کر (بغیر کسی آمیزش کے) ہیا بیار میں ڈاتی ہوں۔

# خرابات فرنگ

دوش رقتم ہر تماشاہ خرابات فرنگ شوخ گفتاری ریدے ولم از دست ربود
گفت ایں غیست کلیما کہ بیالی دروے صحبت دفترک زہرہ دش و نامے د سرود

معطفی سے دوش: گزری ہوئی رات ۔ رقتم عمل کیا۔ شوخ گفتاری ریدے آیک شرائی کی شوخ گفتاری۔ شوخ گفتاری کمی لاگ
لیب کی فیر بات کہ ڈالنا، بے دھڑک یولنا۔ رقم از دست ربود میرادل لے کیا ۔ بیائی تو پائے۔ دروے اس می صحبت دفترک زہرہ دش دن دو حسین لڑکوں اور گانے بجانے کی مفل فی بسورت لڑکی، زہرہ وش نامے بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں ادالے۔ بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے وسرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے کی موال ۔ فرانسری ۔ سرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے کی موال ۔ فرانسری ۔ سرود میں بانسری ۔ سرود نفرہ ایک ساز ۔ نامے کی موال ۔ فرانسری ۔ سرود کی بانسری ۔ سرود کی بانسری ۔ سرود کی موال ۔ فرانسری ۔ نامی موال کی بانسری ۔ نامی مورد کی مورد کی مورد کی بانسری ۔ بانسری بانسری ۔ بانسری ۔ بانسری ب

تسوج به و تشویع ... : شی کل دان مغرب کے میکدے کا تما ثاد کیجے چلا گیاد ہاں ایک دند ( لینی میشے ) کی شوخ گفتاری نے میرادل بھالیا ( کرویدہ بنالیا ) اس نے کہا ہے کلیسانہیں کے آواس میں پائے حسین دوشیز اوس کی مفل اور راگ رنگ کی مجس

ای خرابات فرنگ است و ز تا هیریش آنچ ندموم شارند، نماید محود در این است و ز تا هیریش بیرود نصاری و بیرود نیساری و بیرود نیساری و بیرود

**معانس** : تا ثیرمیش ای کی شراب کی تا ثیر مذموم : برایشارند: ده گفته بین مفاید: ده نظراً تا ہے محمود: اچھا، جس کی تعریف کی جائے ۔ بتراز وسے ذگر، دوسری تراز دیش مجید بم نهم نے تولار چشمدداشت ایک طرف کوجھکا در کھتی تھی۔

ترجمه و تشریح بیم نیم نیم نیم از این کاند اوراس کی تراب کی تا تیرے ہے براجاتا جاتا ہوئ اچھاد کھائی دیتا ہے ہم نے لیکی اور بدی کوایک اور ترارو می تو ماعیمائیوں اور یہودیوں کی تر اروپر ایرٹیس دی (پاسٹک رکھتا ہے)۔

فوب، زشت است اگر پنج گیرات شکست رشت، فرب است اگر تاب و توان تر فزود اگر در مرق و صفا بود نبود اگر در مرق و صفا بود نبود

معانی : خوب: اجهارزشت: برائی گرات: تیراچگل علائی مروز گیرا: بکرنے والا ، دبوچنے والا گرفتن بکر تاریکست.
ال نے تو دیا تاب وتوان تو: تیری طافت اور تو مت رفزود اس نے بر هاویا ورکری تو خورے دیکھے۔ بر بر ریا و کلاوے منافقت کے علاوہ ہرکہ بوکوئی اندر گروصد تی وصفا سچائی اور یا کیزگی کی تیدیں ۔ بود وہ رہا بود وہ تیں رہا ہوہ تا ہوگیا۔
تسر جمعه و تشریح ، انجی چز بری ہا گروہ تیری کارئی مروث وے (مروہ نیکی جوکرورکروے برائی ہے) اور بری چیز ایجی ہے

اگراس سے تیرک تاب وتوال می اضاف ہو (ہردہ برائی جو تحقیم حاتور بناد ساچھائی ہے) تو آگرغور سے دیکھے تو زندگی ریا کے سوااور کیجھ نیس۔

یو چیز سپائی اور اظام کی گروی موده ندمونے کے برابرہے (جو مخض راست یازی اور دیانت کی پیردی کرے گا وہ بر باد موجائے گا)۔

دعوی صدق و صفا پرده ناموس ریاست سی ماگفت کس از سیم بباید اندود فاش گفتم بنو امراد نباهخاند ربیت کیے باز گوتا که بیابی منفسود

مسائی دورمیان کارده ہے منافقت کی مکاری کا آئوگی۔ پردونا موں دیاست دکھاوے کے درمیان کارده ہے منافقت کی مکاری کی آڑے۔ گھر کی تورشی داز ، کررمس تانباریم جا تھی۔ بیا جا ہود لینا جا ہے۔ قاش گفتم: بیل نے صاف صاف کہددیا۔ بتو ، تھے ہے۔ امراد نہاں خاشر دیست دعد کی کے اعدامی بیار اربر کی جن کے کی کو باز گو بتانا مت ربیا ہی تو باجائے رتفصود مراد۔ مورد جنعه و تشویح ۔۔۔ سی کی اورا فلامی کا دیوگی منافقت کے تاموں کا پردہ ہے (کروفریب کیلئے قاب کا کام بہت اچھادے مکتی ہے) ہمارے بیر نے کہا کہ است کے جوث کو بی کی کو جا گی کی کام بہت اچھادے مکتی ہے) ہمارے بیر نے کہا کہ است کو جا عدی ہے لینا جا ہے (جموث (مس) پر جائی (سیم) کا منم کردولیتی اسے جموث کو بی کے بینا جا ہے (جموث (مس) پر جائی (سیم) کا منم کردولیتی اسے جموث کو بی کے بدول کر بیان کردیائی سے جھوٹ کو بی کے اعدامی جھوٹ کو بی کے اعدامی جھوٹ کی کے اعدامی جھوٹ کو بی کے اعدامی جھوٹ کی کے اعدامی جھوٹ کی کے اعدامی جھوٹ کر بیان کردیائی کی اورکو بتانا مت تا کرتو مرادیا جائے (مقصودیائی)۔

خطاب ابرنگستان

مجے نیست اگر توبہ دیرینہ کشت جوٹل زو خول بہ رگ بندہ تقدیر پرست مشرقی باده چشید است زمینات فرنگ فکر نو زاده او شیوه تدبیر آموشت

انگلتنان سےخطاب

معانی : شرق مشرق مشرق کاباشنده امراد بهندوستانی پشیدست ای نے چکالیا ہے۔ زینا نے نرنگ امٹرب کی شراب کی صراحی سے کیے کوئی جمرت تبجب کشت فوٹ گئی۔ فکرنوزادہ او اس کی ٹی ٹئی جتم لینے دالی فکر شیوہ تذہیر تذہیر کا جکن ۔ آموخت اس نے سکھا۔ جوش زوہ خول الہونے جوش مارا۔ بدرگ بندہ نقذیر پرست تقذیر کی ہوجا کرتے دائے بندے کی رگ میں۔

**توجمه و تشویج** دی۔اس کی تی فکرتے تدبیر کا چکن سیکھا (قدبیر کا انداز سکھایا) تقذیر کے بندے کی رکوں ٹی کہونے جوش مارا (ہندیوں ٹی حسول آزاد کی کاجذبہ پیدا ہوگیا)۔

ساقیا نگ ول از شورش مستال نشوی خودتو انساف بده این بهد بنگاسه که بست؟ " درند بلیل چدخبرداشت که گلزارے بست" درند بلیل چدخبرداشت که گلزارے بست"

هست انسی سے ساقیا: اے ساقی شکارل: تاخق، رنجیدہ از شورش منتال مستول کی شورش ہے۔ نشوی: تو مت ہو، تو نہ ہوتا۔ انصاف بدہ: انصاف سے فیعلہ دے۔ کہ: کون بمی بست اس نے شروع کیا، ہر پا کیا۔ گلزارے کوئی گلزار۔

تسوجهه و تنشريع ... اسراتى ااب قومتوں كاثور كارائى شرق آپ ى انساف كركريه مارا برگامه كسنے بيدا كيا ہے؟ (حقوق طلى كريطريقة تمهارے على كھائے ہوئے ہيں) پھول كى خوشبوئے پہلے آپ ہى چن كى راہ دكھائى (راہتمائى كى) ورنہ بلبل كوكيا خرتمى كہ كوئى گازار بھى ہے۔ (اگريزوں نے فود ہندوستانيوں كے اعدر سياسى بيدارى پيد.كى ورندان كود ماغ ميں حصول آزادى كا تصور بيدانيہ واقا)۔

ييارمشرن.

قسمت نامهر ماريددار ومز دور

غوغاے کارخانہ آسکری ومن تخلے کہ شہ خراج بردی نبدومن

گنبانگ ارخون کلیسا ازان تو باغ بهشت د سدره د طوبا ازان تو

مر ماییدداراورمز دوریش تقسیم جائیداد

جهدانی ....... خومای کارخاند آبیگری نولا و کے کارخاند کا شور بازش میرا گیا نگ ارختون کلیسا کلیسا کے ارکمن کا نغید از ان تو تیری ملکت، تیرا نظیے وہ پیڑی کل پیڑ، درخت برخراج زمین وغیرہ کا محصول ، لگان ۔ بروزاس پر۔ می نبد وہ رکھ آ ہے ، وہ عاکم کرتا ہے۔ سردہ: سدرة المنتبی ، ساتو بی آسان پر بیری کا درخت ، ایک روایت ہے کہ جس تک چی کرمعراج کے موقع پر جبریل رک گئے تھے۔ طویا، جنت کا ایک پیڑ۔

تسر جیمه و تشویع ..... فولاد کے کارفائے کا شور شرابیم را اور کلیسائے باہے کی مرحرد حن تیری جس پر حاکم فیکس لگا تا ہے وہ پیڑ میر او دور قت جس سے بادشاہ شرائے وصول کرتا ہے وہ میر ایسنت کا باغ اور سورۃ المنتجی اور طوبے تیرا۔

تلخابه که درد سر آرد ازان من سبباے پاک آدم و حوا از ان تو مرغانی و تدرو د کبوتر ازان من قل هاؤ شبیر عنقا ازان تو

ھے۔انسی سے: تلخاب: وہ کروایانی، وہ شراب کہ جو ارد: وہ لاتا ہے۔ صبباے پاک آدم وحوانا آدم اور واکی پاک شراب مقدو چکور میٹر عل جا جا کا سامیہ علی شامیہ جا ایک خیالی پرغرہ جس کے بارے میں واستانوں میں کہا گیا ہے کہ اس کا سامیہ سس کے سرم پڑجائے وہ بادشاہ موجا تاہے۔ شہر عثقا عنجا کا پر منقاء کیک خیالی پرغرہ۔

تسوجهه و تشریع ... وه یخ شراب جودر در پیدا کرے میرے گئے ہے۔ آدم ادر حواکی پاکیزه شراب تیرے گئے ہے۔ مرعا بی اور تیتر اور کیوتر میرے لئے ہیں اور دما کا سابیا در عنقا کا پنگھ تیرے لئے ہیں۔

> این خاک و آنچه در شکم او ازان من وزخاک تابه عرش معلا ازان تو

معانی ...: آنچه وه جورجود جو کهدر در منظم او اس کے پیٹ بیل۔ تر جمعه و تشریع ... پرزین اورجو پھواس کے اندر ہے وہ میرے لئے ہا اور ذیبن سے عرش منٹی تک (سب پھو) تیرا۔ (مر ماردوار کی فیاضی واد طلب ہے کہ اس نے صرف زیبن کواپئی ملکیت سائے پر قناعت کی ہے اور سادی کا نکات جس میں جنت بھی شال ہے مزدور کے دوائے کردی ہے ۔ اس لقم کا ہرشعر طفز کی تضویر ہے۔ اقبال نے سر مارداد کی ذہنیت کوعم یاں کیا ہے )۔

توا\_عردور

زمزد بنده کر پاس بوش و محنت کش زخوے فشانی من گھل خانم والی

نصیب خواجہ ناکردہ کار، رخت حربے زاشک کودم من کوہر ستام امیر

بينأرمشريء

مزدورکی پیکار

معانی . . . زمز دبندہ کر پاس ہوش و محت کش کھادی ( کھر در سے) پہنے واسے اور کتی جمیلنے والے غلام کی حردوری سے ارخوے فیٹانی من میر سے پیپنہ چیڑ کئے سے لعل خاتم والی حاکم کی انگشتری کا یا توت ۔ زائنگ کودک من میر سے بیچے کے آنسو سے ۔ گوہر سزم امیر : سردار کے گھوڑے کے چارجائے ذین کا موتی ۔ گوہر : موتی ستام گھوڑ ہے کا چارجامہ زیور (رین)۔

ترجیمه و تشریح ...: کر در باس اور محنت کرنے والے مزدور کی مزد دری ہے تھٹوسر ماید دار کوریشم کالباس لما میرا پیپندھا کم کی انگشتری میں یا قوت میرے بیچے کا آنسوسر دارے محوڑے کی زین کا موتی ہے۔

دخون من چوزلو فر بی کلیسارا پزور بازوے من وست سلامت بهد میر خواب دفتک عمتال زگریه سحرم شاب لاله و مکل از طراوت جگرم

معانی .... زاد چونک خراب وراند کھنڈر۔ دشک گلتاں جس پر گلتان کہی دشک آئے۔ ذکر بیکم میرے کے روئے ے۔ شاپ لالدوگل لالدگل کی بھار مطرادت جگرم میرے جگر کی تری۔

تسوجهه و تشویع کلیمامیرے فون ہے جو تک کی طرح پھوا؛ ہوا میرے دورہاز وے سلطنت کا ہاتھ سارے پر قابض ہے۔ ویراند میرے کریئے سے دشک گلستان بنآ ہے میرے جگر کے اوست الدوگل کی بہارہ۔

یا کہ تازہ نوای تراود ازرگ ساز ہے کہ شیشہ گرازدیہ ساغر اندازیم مغان و دیر مغال را نظام تازہ وقیم بناے میکدہ ہاے کہن براندازیم

ڝڡانسى ... : ى ترادو كيك رما ب رازرگ ماز: ساز كه تارے دئے او مثراب مشيشه بشراب كابرتن بصرائي مرائي مرائد مجلما وے اعدازیم جم والیں مقال مغ كى جمع بشرب ينچ والے ساتى دريم مغال: شراب خانه ، پارسيوں كا عمادت خاند وقيم جم ديں بنا ہے بيكدہ بائے كہن برائے شرابخانوں كى نميا در براعدازيم جم وحداديں۔

ترجمه و تشريح من اک ماز كتارول عاز آفرنگدر باب (نی او ابيدا موری ب) وه شراب جوشيشه بهملاد عام بيا له من دايس ما آل ادر مخاف كونيا نظام دي پرائي ميكدول كي بيا ده هادي -

زربزنان چمن انقام لالد کشیم به بزم غنی و گل طرح دیگر اندازیم بطوف شع جو پرواند زیستن تاک زخویش این بمد بیگاند زیستان تاکیم

معانی ...: زربزنان چن چن کے بیروں ہے، باغ کولوٹے والوں ہے۔ دہزنان رہزن کی جن انتقام لالے بیم می گل لالیکا بدلے لیں رطرح دیگر ایمازیم ہم ٹی بنیاد ڈالیں بطوف جمع شع کے گرد بچو چول، مانند زیستن جینا۔ تاکے کب تک رخولیش ایٹے آپ ہے۔ ایں ہمہ اس قدر ، انتاء ایسا۔ بریگانہ انجان ، لاتعلق ۔

تسر جسمه و تشریع ...... چن کیروں سے کل لا ارکاانقام لیں کلیوں اور پیووں کی بزم کی تک بناؤ الیں ( سے انداز سے تر تیب ریں ) پروانے کی طرح شمع کے طواف بیں زعر کی بسر کرنا کہ تک اپنے آپ سے اس قدرانبی م ( ہوکر ) بینا کہ تک اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور بی انداز ہے مشرق ومغرب میں تیر یوور کا آغاز ہے۔ (اقبال)۔

پيامِ سشرن.

آزادی بحر

چیں فرمال زدیوان خعر رہنت د لے ازمانیایہ بے خبر رہنت بطے می گفت بح آزاد گردیہ نینگے گفت دو حر جاکہ خوابی

سمندرکی آزادی

مست انسی سن تا بطے: ایک نگے می گفت ، وہ کھر دی گئی۔ آزاد کردید ، آزاد ہو گیا۔ چنیں ایسا۔ فرمان تھم۔ زویوان تعفر خطر کے دربارے۔ دفت جاری ہوا مینگے ، ایک گرمجھ۔ دو: تو جا ہر جا، ہر جگہ سب جگہ ، جہاں ۔ خواتی: تو چاہے ۔ نباید بے خبر رفت بے خبر ہو کرنیس جانا جائے۔

توجهه و تشويع ....: ايك في كهدى في مندرا زاد بوكيا ( مارب لئے بحر من كو شنے كر سے كى بورى آزادى بوكن ہے ) تعرب دوبارے بيقر مان جارى بوكيا ايك محر مجھ بولاجهان چاہے جا محر بم ہے بينج نيس رجا جا ہے۔

خردہ کثیر المعانی نفظ ہے۔ اقبال نے اسے تکتہ بابار یک بات محمد اس مستعال کیا ہے۔ اس حصد میں جس لقد واشعار میں ان سب می کوئی شکوئی تکتفرور بیان کیا گیا ہے۔

ی خورد بر ذره مان و تاب مرگ مشکل، زندگی مشکل تر است باسكندر خطر در ظلمات گفت

مسعمانس .....: ی خورد: کمار ہاہے، کماتار ہتاہے۔ ہر ذرہ مانتار اہر ذرہ ، تعارا ذرہ ذرہ۔ ﷺ و تاب بل ، بے قراری۔ محشرے: ایک قیامت مضمر: چمیا ہوا، پوشیدہ قلمات: داستانی آب حیات کے اردگر د کے اند جرے جنہوں نے اے جھپار کھا ب،مرادآب حات كاجتمد

ترجمه و تشریح ....: مادادره دره بل کماتار بتا به ماری برسانس ش ایک محتر چمیا برا بخدر آب دیات ک اندهرے کنارے پرسکندرے کیا (بیٹک) موت دانوارے (کر) زندگی اس سے دانوار ترے۔

وردانه ادا شاس دریاست

از گردال آسیاچه داند معانی .....: دردانه: موتی کادانهددر: موتی اداشناس دریاست: سندرکارنگ او منگ پیچاشند دالا به سندرکی ادا کیس جاشند والا ب.از: کی اروش آسان چکی کی گردش-

ترجمه و تشريح ....: موتى كاداندوريا كى اداكر يحتاب-وه يكى كالردش كياجاني-(مرق بحى اكرچداندب يكن اس كى ساری زعر کی سمندر میں گزرتی ہے اس لئے وہ اس واند کی مصیبت کا اعداز وہیں کرسکتا جو چکی کے بیاث میں پس کرسرمہ ہوجا تا ہے اس طرح امير آ دى ال مفلسي كي مصيبتول كالثداز وبين كرسكنا جومحنت ومشقت هي پس جا تاسه )-

کلک دا نالہ ال جی مغزی است کلم سرمہ دا صریے عیست منم كه طوف جم كروه ام ي به كنار منم كه ييش بنال نعره باك بوزده ام معانی ....: واند: وه جانے کلک: سرکنڈے کاقلم اہم - بنی مغزی: پولاین ، کلوکھا، بن قلم سرمدرا: پنسل کی قلم سرمہ: لیڈیٹ کی۔ صریرے: کوئی آواز تھم چلنے کی آواز سے بکتار: بت بغل میں وبائے ہوئے پیش بتال: بتوں کے سامنے۔ پیش نعرہ باے موزدہ ام: بن تالله الله الأكام عادي إلى-

ترجمه و تشريح ....: علم كافرياد إلى إن (فال بوق) كياعث ب ينسل كاكوني آواز تين ب (بنسل يرمغز (اعد ے بھری ہوئی ) ہوتی ہاں لئے خاموش رہتی ہے۔ وہ ش ہون جس نے بغل میں بت دہائے کیے کا طواف کیا ہے وہ میں ہول جس نے بنوں کے آگے اللہ ہوکا نعرہ بلند کیا ہے ۔

ولم بنوز تقاضاے جیتو وارد قدم به جاده بادیک تر زموزده ام کل گفت کہ عیش نو بہارے خوشر یک ن چن زورزگارے فوٹر معانی ..... : بنوز:ابتک قاضا يج بخودارد: جنج كي خوائش ركمتاب وارد:وه ركمتاب قدم بجاده باريك ترزموز دهام : من نے بال سے باریک راستے پر قدم رکھا ہے۔ زود ام: یس نے رکھا ہے۔ عیش او بہارے: ٹی بہار کا لطف رخوشتر: زیادہ اچھا۔خوش: انجھا۔ روزگارے: کیک لمباز ماند ترجمه وتشريح .....: ميرادلاب تك جبتوكا تفاضا كررباب ( كې دجه بكر) ش غبال عبار يك داست پرقدم ركه ديا ب ( يعنى مسلك عاشق بال سي يمي زياده باريك ب يعني د شوار ب ) پيول بولا كدايك نوبهار كاعيش اچها ب چمن كي ايك شيخ ساري دنیاہے بہتر ہے۔ زاں پیش کہ کس ترابیستار دید مردن بکنار شاخبارے خوشتر معانی ....: زان پیش: اس بہلے کس: کوئی را: مجھے برستار دید: وہ دستار میں ازس لے مردن: مرتا بکنار شاخیارے: ئىزول كى تى تۇشىشى بىلىپ ترجمه وتشريح ....: الى يهاكركونى تهديتارين لكال زيب وستارك إيرون كى جند المراجا (شافسار يرمرجانا فى بهترے)\_(ذلت سے بيخ كيليے موت كي كواراكر لے)\_ سخنگو طفلک و برنا و پیراست مخن را سالے و ماہے تباشد معانی .....: سختگو بشاعر ففلک : پیر برنا جوان بر ابوز حایخن بشعر نباشد جیس بوتا ہے ۔ باشیدن ، بودن بونا۔ ترجمه و تشريح .... تاعريد، جوان اور بوزها موتا ب شاعري كيليح كول ماه وسال نيس (شاعرى كيليم كي كوئي قد جس ہے)۔ جيم رابياني افزايد سه چيز بخره و آب زوان و روے خوش کالید را قربی می آورد جامہ قرء جان ہے عم، ہوے خوش عبانی .....: افزاید: وه بزهاتی برویخ ش: انگی صورت کالبد: بدن کی آورد: ده لاتا بر جامد زریشی کیزار داشم: جان عِم : بِفكرول ، فارخ البالى برے خوش: خوشبو\_ ترجمه و تشريح ..... عن جزي آنك كينال برحاتي بي (اضافكرتي بي) مزه، چا مواياني اورا يكي مورت ربدن بر مون يالاتاب ريشي جامه، يفكرول اورخوشبو-اے براور من آا از زعرکی واوم نشال خواب دا مرگ میک دان مرگ دا خواب گرال

**صعبانسی** .....: از: کا، بابت دادم: پس نے دیارٹٹال: پا، سراغ خواب: نیند مرگ سبک: بلکی موت دال: نوجان خواب گرال: گهری نینز \_

تسرجمه و تشريح ....: اے يرادر ( بمائى ) على سنة تجے دُندگى كا جد بتاديا نينز كو بكى موت بحداد موت كو كرى نيند- ( م بى زبان مي ضرب المثل إلنوم اشت الموت يعني نيندموت كي (جهوني) بهن إلى

طاقت عفو در تو نبیست اگر خ و بادشمال درآب ستيز مركه در المين خويش مريز سیته را کار گاه کیته ساز معانی .... : طاقت عنو: معاف كرنے كى طاقت رخز: الله روراً بستيز : توجنك كر ـ كارگاه كيند يفض كا كر ـ مساز: تو مت بنا ـ ور انگین خوایش: این شهدیس مریز: تؤمت انڈیل۔ ترجمه وتشريع ....: اگرته معاف كرخى معاف كرخى متين ماقاتهادرائ دامنون م جنگ كرامردا كي تواس عى م كة إلى دشمنون كومعاف كردير ليكن اكريبين كرسكاتوانقام في لي جنك كر) ميني كوكينه كالكرمت بنااي شهدش سركه زائديل (ایے سیندکو کینه کامخزن مت بنا کیونکه کیندانسان کی سیرت کوای طرح فاسد کردیتا ہے جس طرح سرکہ کی آمیزش سے شہدنا کارہ ہوجاتا ب، ذا اَقَةَ بِكُرُ جِاتا ہے )۔ از نزاکت ہے طبع موڈگاف اومیری کردم ہاوے رجاج شاعر ایشکند کے تواندگفت شرح کار زار زندگی "می پردرتکش، حبابے چوں بدریا بشکند" معانى ....: ازنز اكت بإعظيم موشكاف او اس كى بال كى كهال اتار في والى طبيعت كى زاكتون كا حال ميرس بتومت يوجه-كز دم بادے: كرمواك ايك جمو كے سے روائ شاعر مانهمارے شاعر كا آئيند روائ: آبيند، شيشد يفكند: نوث جا تا ہے۔ كو اند كفت: وه كيم بيان كرسكا ب\_ ي يرد: ار ما تا ب رنكش: اس كارتك \_ ترجمه و تشريح .... اس كابال كا كمال فالناف والى طبعت كىز اكتين مديد چركه واك ايك جموع سهاد عاع كا آسكين أوث جاتا بو وزعد كى كمعرك كا حال كب بيان كرسكتا باس كاتورنك الرجاتاب جب كوتى بلبلادريا على أو ثاب-در چہال مانند جوے کوہسار از نشیب و ہم فراز آگاہ شو یا مثال سل بے زنہار خیز فارغ از پست و بلند راہ شو معانی ....: ماندو یوسار: بهاری تدی کافرر-مثال یل بونهار: په بناه طعیانی کافرر-فیز:اند-فارغ: آزاد، ب حيازه بيديروا توجمه وتشريح ....: دناي بازى ترى كا انداتار يدهاد كى برركها يرجل سا بكر راه كاو في في عاداد موجا (ياتوات آپ كودنيا كسماني شي د حال دويا جردنيا كوات ساني مي د حال دو\_ اے کہ کل چیدی منال از نیش خار خارہم می روید از باد بہار معانی .....: اے کہ:اے و کر چیری: اولے چاے منال: او معدرو یکن فار: کانے کی نوک ہم: بھی می روید: اگرا ہے۔ تسوجهه و تشريح ....: اے محول چننه والے کانے کی توک کارونا مدروکا نا بھی بہاری ہوا سے اگل ہے۔ (خوٹی اور تی دونول خدا کی جمیحی ہوئی بیں )\_ مرن و سمه بردیش و ابروے خوایش جوانی ژوزدبیدن سال نیست معانی .....: مزن دسم: خفاب مت لگا وسرزون: خفاب كرنا ابرد مے فولش: این بحول زوز بدن سال: عمر چمیانے سے تسرجسه و تشريع .....: اني وازهي اورابرو پرخشاب مت لكا (ومددكا كراوكون كي نظر عي جوان بننے كي كوشش مت كر)-سال چرا کرجوانی تا تم تبین رکھی جا علی۔ (ارے تا دان! کمین عمر کو کم کر کے دکھانے ہے جوانی واپس آسکتی ہے؟)

پيارِمشرق \_\_\_\_\_\_

عدارد کار بادول بهتال عشق ندرد مرده را شابی تخیرد نقد شاعر در خور بازار نیست نال بسیم نسترن نوال خرید

**صحاف ی** .....: غدارد: دو دُکیل رکھتا کار: کام بخرض با دول ہمتال بہت ہمتوں نے ساتھ ندرومر دو: مردہ چکور کیمرد: دو ڈبیل بکڑتا نے فقد شاعر : شاعر کی دولت فقد ۔ درخور بازار: بازار کے لائق ۔ بسیم نستر ن :سیوتی کے پیول کی چائدی ہے۔ نتواں ٹر بیر: نبیس خربیری حاسکتی ۔

تر بسه و تشریع ....: حقق کم ہمت اوگوں ہے روکا رئیل رکھنا ٹنا بین مردہ جکور پرنیل جھیٹنا (شکارٹیل کرج)۔ (ذکیل فطرت انسان مشن جیس کرسکنا) شاعر کی ہوئی بازار کے کام کی بیس (بازار میں لانے کے قابل نہیں۔ موتیا کی جائزی ہے دوئی نہیں خریدی جاسکتی۔ (شاعر کا کلام یوں تو موتیوں میں تو لئے کے قابل ہوتا ہے گئیں اگراہے بازار میں فروخت کرنا جا ہیں تو کوئی مجے ہیں تین لے گھر موتیا اور چینیل کے چھول نہا ہے جسین اور نہا ہے سفید (بالکل جائدی کی طرح) ہوتے ہیں لیکن ان کے عوش کوئی تا دیائی روثی تو نہیں دے گا۔ موتیا اور چینیل کے چھول نہا ہے جسین اور نہا ہے سفید (بالکل جائدی کی طرح) ہوتے ہیں لیکن ان کے عوش کوئی تا دیائی روثی تو نہیں دے گئے اصلی جائدی درکارہے۔

چہ خواں بودے اگر مردکویے زیند پاستان آزاد رفتے اگر تھلید بودے شیوہ خوب چیبر ہم رہ اجداد رفتے

معانی .....: بودے: ہوتا۔ مردکوپے: مبارک قدم انسان ۔ زبند پاستان: ماضی کے بندھن ہے۔ رفے: چل، گیا ہوتا۔ تقلید: دوسرے کے پیچے جانا۔ شیوہ خوب: اچھاطر ایقہ۔ پیمبر: رسول الشعلی الشعلیہ وآلہ وسلم ۔ ہم: بھی۔ رہ اجدا در فتے: اجدا دکی راہ بطے ہوتے۔

**نوجهه و تشویع** .....: کیای اچها موتااگریه مبارک قدم انسان ماضی کی بیژی توژگرچ<sup>ن</sup> (بندهنوں ہے آزادرہ کرزندگی بسر کرتا)۔اگر بھیڑ چال اچھا علی ہوتی تو رسول اللہ بھی آباؤ اجداد کی راہ اختیار کرتے۔(انسان کواپنے بزرگوں یااپنے اجداد کی کورانہ تھلید ے اجتناب کرتا جا ہے)۔